



# ملفوطات المال المفوطات المال المال













اقبال اركيث، اقبال روذ، مرى روذ، راولپنڈى 0335-5989777





# ملا المعنوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وتحقیقی جائزه مستخصص



# (جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں)

کتاب یااس کا کوئی اقتباس مؤلف کی اجازت کے بغیر شائع کرنا یا انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پر استعمال کرنا غیر قانونی ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر قانونی چارہ جوئی کاحق محفوظ ہے۔

م كتاب ملفوظات پراعتراضات كاعلمي وتحقيقي جائزه

ترتيب وتصويب 🕸 محمر فيصل خان رضوى

صفحات على 237

تاریخ اشاعت کی رہیج الاول اسم ۱۳ ھے بمطابق نومبر 2019

تعداد 🕸 1100

سيدوباج على

اشر واراتتحقیق فاونڈیشن، راولپنڈی، یا کستان 🐞

# ملنے کے پتے

احد بک کار پوریش کیمٹی چوک،راو پنڈی 651-5551167

مكتبه غوشيه اقبال روز ، يمنى چوك ، راو پنڈى 5122632-0321

پروگریسوبکس،اردوبازار،لاہور 042-37352795

كتب خاندامام احمد رضا، دربار ماركيث، لا بهور 642-8222336

مكتبه اعلى حضرت، در بار ماركيث، لا مور 0300-8842540

دارالسلام، بھاٹی گیٹ، لاہور 0321-9425765

مكتبه غوشيه، پرانی سبزی منڈی، کراچی

الله المفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى ومحققى جائزه المسلم

# ملفوظات اعلى حضرت وشاللة

# پر اعتراضات کاعلمی و فیقی جائز ہ

ترتیب وتصویب محمد فیصل خان رضوی (راول پنڈی)

# دا رُاتحت يق من اونڈیشن

professorkhokhar@yahoo.com +92-0341-9459282,+92-0334-5086677,+92-0322-5086677,

| KY= | المفوظات اعلى حضرت پراعتراصات كاعلى وتحقیق جائزه 👚             | = 199 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| 65  | اعلی حضرت کے ایک خواب پرمخالفین کے داویلا کا جواب              |       |
| 68  | ایک صحابی ہے متعلق شبہ کاا زالہ                                |       |
| 69  | نوشيروال كوغيرعادل كہنے پرمخالفین کاشکوہ                       |       |
| 71  | كرداركشى كاجواب                                                |       |
| 72  | اشیاء میں قوت شبیح اور ماد ۂ معصیت ہے یا نہیں؟                 |       |
| 74  | ہولی دیوالی کی مٹھائی جائز ہے یانہیں؟                          |       |
| 79  | ملفوظات میں ُ 'شب باشی'' کےلفظ پراعتراضات کاعلمی و تحقیقی جواب |       |
| 82  | شب باشی کے معنی                                                |       |
| 99  | ہفت روز ہ الاسلام لا ہور کے ٹائٹل کا <sup>عکس</sup>            |       |
| 100 | ى مفت روز ه الاسلام لا <i>ب</i> ور <sup>ېكى</sup> س ٢          |       |
| 101 | ملفوظات پروہا ہیوں کے چنداعتراضات کے جوابات                    |       |
| 102 | اعتراض                                                         |       |
| 102 | جواب                                                           |       |
| 103 | عالم رؤيااورعالم دنيا                                          |       |
| 105 | مقام مصطفى جالياتيا                                            |       |
| 106 | تين مستندوا قعات                                               |       |
| 109 | معترض سے چندسوالات                                             |       |
| 112 | اعلیٰحضرت فاضل بریلوی کے قول کی وضاحت                          |       |

| THE =   | سلفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى دخيقتى جائزه 🌎 💳 | STO  |
|---------|-----------------------------------------------------|------|
|         | فهرست                                               |      |
| صفحتمبر | عنوان                                               | نمبر |
| 1       | انتساب                                              | 1    |
| 2       | تقديم                                               |      |
| 4       | ابتدائيه                                            |      |
| 14      | ملفوظات ميں تحريفات اور الحاقات                     |      |
| 17      | مخالفین کےاعتراضات                                  |      |
| 21      | اعتراضات کے چندنمونے                                |      |
| 24      | معترضین کی عجلت پیندی                               |      |
| 32      | روايت باللفظ ياروايت بالمعنى                        |      |
| 35      | آئينهُ 'لملفوظ''                                    |      |
| 50      | حديث نور كي شحقيق وتوضيح                            |      |
| 53      | مدت تخلیق زیین وآسان کی بحث                         |      |
| 55      | الفاظ ومعانی قرآن کی حفاظت کی بحث                   |      |
| 60      | مسئله حيات انبياءا ورايك شبه كاجواب                 |      |
| 63      | ابريز كى ايك عبارت پرشبه كاجواب                     |      |
| 64      | شہادت انبیاء سے متعلق شبہ کا جواب                   |      |
|         |                                                     |      |

| W.  | المفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وتحقیقی عائزه 🗡 💳                 | ST |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 125 | جواب                                                                  |    |
| 125 | مخالفین کی چپال با زی                                                 |    |
| 130 | گزارش دل                                                              |    |
| 130 | ایک غلط فہمی اوراس کاا زالہ                                           |    |
| 131 | حضرت موسی سہا گ ویشاللہ پر اللہ کی بیوی ہونے کااعتراض اوراس کا تحقیقی |    |
|     | جائزه                                                                 |    |
| 132 | اعتراض نمبرا                                                          |    |
| 134 | الجواب                                                                |    |
| 135 | فثاویٰ رضو بیری عبارت                                                 |    |
| 138 | فتادىٰ رضوبى جلدا ٢ ص ٩ ٩ ۵ كاعكس                                     |    |
| 139 | مجذوب کون ہوتا ہے؟                                                    |    |
| 140 | حضرت موسی سہا گ عشینہ پراعلی حضرت وجداللہ نے فتو کی کیوں نہیں لگایا؟  |    |
| 141 | مجاذيب پرشرع حکم                                                      |    |
| 141 | ا بن تيميه کي تحقيق                                                   |    |
| 143 | مولوی اشرف علی تصانوی دیوبندی کی شخقیق                                |    |
| 143 | شاه ولى الله د ملوى ترشيه مي تحقيق                                    |    |
| 144 | غیرمقلدمولوی ابوبکرغزنوی کی تحقیق                                     |    |
| 245 | <u> </u>                                                              | KS |

| W.= | 💳 سلفوظات اعلی حضرت پراعتراضات کاعلمی و خیقی جائزه | = 97C |
|-----|----------------------------------------------------|-------|
| 113 | خوابنمبرا                                          |       |
| 114 | خواب نمبر٢                                         |       |
| 115 | اعتراض ۲                                           |       |
| 115 | جواب                                               |       |
| 115 | اعتراض ۱۲                                          |       |
| 116 | جواب                                               |       |
| 116 | اعتراض م                                           |       |
| 116 | جواب                                               |       |
| 117 | اعتراض ۵                                           |       |
| 117 | جواب                                               |       |
| 119 | اعتراض ٢                                           |       |
| 119 | جواب                                               |       |
| 120 | اعتراض ۷                                           |       |
| 120 | جواب                                               |       |
| 124 | اعلی حضرت محدث بریلوی پرایک الزام کا جواب          |       |
| 125 | اعتراض                                             |       |
|     | 5                                                  |       |

# من المعنونات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى ومحقق جائزه مستحق المحمد المعنونات العلى حضرت براعتراضات كاعلى ومحقق جائزه

| 8.  |                                                             |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| 166 | سداسهاگی                                                    | 84  |
| 170 | ياجبنيديا جبنيد كہنے پراعتراض اوراس كانحقیقی جائزہ          | 85  |
| 172 | الجواب                                                      | 86  |
| 172 | فثاویٰ رضویه کے متن کاراجج ہونا                             | 87  |
| 173 | اعلی حضرت کا فتو کی الزام کے برعکس ہے                       | 88  |
| 175 | فناوی رضویه جلد ۲ ۲ ص ۲ ۴۴ کاعکس                            | 89  |
| 176 | حضرت حبنيد بغدادي تمييات كاعلمي مقام                        | 90  |
| 181 | علماءغیرمقلدین کے چندحوالہ جات                              | 91  |
| 183 | حضرت جبنيد بغدادى وشايئة توحيد كے علمبر دار                 | 92  |
| 183 | حضرت حبنید بغدادی عیشات کی حکایت کی سند                     | 93  |
| 185 | حضرت شاه نصرالله نصرتی کاوا قعه اور دیوبندی حضرات کااستدلال | 94  |
| 186 | تذكره صوفيائے ميوات ٹائٹل كاعكس                             | 95  |
| 187 | تذكره صوفيائے ميوات ص ٦٢٢ كاعكس                             | 96  |
| 188 | تذ کرہ صوفیائے میوات ص ۹۲۳ کاعکس                            | 97  |
| 189 | غيرمقلدغلام رسول قلعوى كادريا پرحكم                         | 98  |
| 192 | سواخ حيات غلام رسول قلعه ميان سنگهر، ٹائٹل کاعکس            | 99  |
| 193 | سواخ حیات غلام رسول قلعه میاں سنگھ ص ۱۱۵                    | 100 |
| 194 | بزرگوں کی قبراورروضہ کے طواف پراعتراص کا تحقیقی جائزہ       | 101 |
|     |                                                             |     |

|     | 💳 👚 سلفوظات اعلی حضرت پراعترا ضات کاعلمی و حقیقی جائز ہ          | = 970 |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|
| 145 | حضرت شاه موسی سها گ عِنْها اور شاه ولی اللّٰد د بلوی عِنْها للله |       |
| 146 | القول الحلي كے ٹائٹل كاعكس                                       |       |
| 147 | القول الحلی کے اندر کے صفحے کاعکس                                |       |
| 148 | شاہ ولی اللّٰد دہلوی ﷺ غیر مقلدین کے بھی مسلمہ ا کابر            |       |
| 149 | حضرت شاه موسی سها گ عیاشهٔ اورمولوی محمد یوسف متالا دیوبندی      |       |
| 152 | مشائخ احدآ باد كتاب كے ٹائٹل كاعكس                               |       |
| 153 | مشائخ احدآ بادص ٩ • ٢ كاعكس                                      |       |
| 154 | مشائخ احدآ بادص ۲۱۰ کاعکس                                        |       |
| 155 | سداسها گن بننے کاسبب                                             |       |
| 157 | تذكره صوفياء ميوات كے ٹائٹل كاعكس                                |       |
| 158 | تذكره صوفياءميوات ص ٢٦٠ كاعكس                                    |       |
| 159 | تذكره صوفياءميوات ص٦٦١ كاعكس                                     |       |
| 160 | تذكره صوفياء ميوات ص ٦٦٢ كاعكس                                   |       |
| 161 | مولوی روح الله نقشبندی دیو بندی اورالله کی ہیوی کاذ کر           |       |
| 162 | مجاذیب کی پراسرار دنیا کےٹائٹل کاعکس                             |       |
| 163 | مجاذیب کی پراسرار دنیاص ۹۲، ۹۳ کاعکس                             |       |
| 164 | غيرمقلدين اورايك مجذوب كاوا قعه                                  |       |
| 165 | ·*  0 · -  1 · · · ·                                             | 83    |



# بسماللّٰه الرحمن الرحيم

# انتساب

بنده ناچيزا پني اس حقير كوسشش كو

محدث وفقيه الامت امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت ومثاللة

کے نام انتساب کرنے کی سعادت حاصل کرتاہے۔

جن کے باطنی فیضان کےتصدق سے

بندۂ ناچیز کورقیق نکات پراطلاع ہوتی ہے۔

گرقبول افتدزهے عزوشرف

خادم اہلِ سنت وجماعت فیصل خان رضوی (راولپنڈی)

|     | الله الله الله الله الله الله الله الله                    |     |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 196 | الجواب                                                     | 102 |
| 197 | لفظ''طواف'' پراعلیٰ حضرت کی تحقیق                          | 103 |
| 199 | لاجرم طواف چارتشم ہے                                       | 104 |
| 199 | قشم اول                                                    | 105 |
| 200 | فشم دوم                                                    | 106 |
| 202 | فشم سوم                                                    | 107 |
| 204 | فتسم چپهارم                                                | 108 |
| 212 | نواب صدیق حسن مجھو پالی کا قبر سے تبرک حاصل کرنے کا بیان   | 109 |
| 214 | كرش كنهياايك وقت مين كئي سوجگه كاشقيقي حائزه               | 110 |
| 215 | الجواب                                                     | 111 |
| 216 | شحقيق انيق                                                 | 112 |
| 220 | غيرمقلدكي كرامت اورجگه جگه نظرآنا                          | 113 |
| 221 | ''شالی ہوا'' پراعتراض کا تحقیقی جائز ہ                     | 114 |
| 222 | الجواب                                                     | 115 |
| 228 | · <sup>دغ</sup> وث کے بغیرز مین وآسمان'' کانتحقیقی حبائز ہ | 116 |
| 229 | علماء كانظريير                                             | 117 |
| 229 | الجواب                                                     | 118 |
|     |                                                            |     |

جب انہوں نے اور ان کے وکلاء نے میمسوس کیا کہ ان کفریات کا دفاع مشکل ہے تو انہوں نے اور امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ کی ذات پررکیک حملے کرنا شروع کردئیے اور حسد و بغض کی وجہ سے لایعنی اور جھوٹے اعتراضات کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔

اعلی حضرت محدث بریلی تو الله کی مطاوطات مسمی به نام تاریخی 'المعلفوظ استاله ها معروف به ملفوظات اعلی حضرت' کو بهت نشانه بنایا گیاہے۔الحمد للدعلاء اہل سنت و جماعت کی طرف سے ان سب جھوٹے اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیاجا تار ہاہے۔ زیرنظر کتاب بھی اس سلسلہ کی کڑی ہے۔

جناب فیصل خان رضوی حفظہ الله تعالیٰ نے بہت جاں فشانی سے دیابنہ وہا ہیہ کے اعتراضات کا قلع قمع کیا ہے۔ الله کریم ان کی محنت شاقہ کوشرفِ قبولیت بخشے نیز جن اور صنفین کے مضامین اس کتاب میں شامل ہیں انہیں بھی اس کی بہترین جزنا عطافر مائے۔

آخر میں اس کتاب کی اشاعت میں تعاون کرنے والوں کے لئے دعا نہ کرنا خیانت تصور کرتا ہوں، نیزان سب حضرات کا بے حدشکر گزار ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جملہ معاونین کواس عظیم خدمت کا بہترین اجرعطافر مائے۔

آ میں بجاہ طٰہ و بیس

تحفظ عقائدا بل سنت

محدظفررضوي عفاعنه الرحمن

المنوظات اعلى هفرت پراعتراهنات كاعلى و محيقى جائزه) المسلح

## ابتدائيه

بسماللُّه الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده ا ما بعد

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

ر کی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا
مجدد اعظم امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری برکاتی محدث
بریلوی عین بلاشبہ مذکورہ شعر کے مصداق ہیں اللہ جل وعلی نے آپ کواپنے دین کی
تجدید کے لئے منتخب فرمایا تضااور آپ نے بہتو بی اس دینی فریضہ کوسرانجام دیا۔
آپ کی ساری زندگی عشق رسول عیال فائے گئی پاس داری میں گزری اور عشق رسول کا
بنیادی تقاضہ یہ ہے کہ رسول اللہ عیال فائے کے دشمنوں کارد کیا جائے تا کہ سادہ لوح عوام
بنیادی تقاضہ یہ ہے کہ رسول اللہ عیال فائے کے دشمنوں کارد کیا جائے تا کہ سادہ لوح عوام

"حسام الحر صین علی صنحر الحفر و المبین" آپ کا وه عظیم کارنامه ہے جس کی بدولت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کا ایمان محفوظ ہوگیا۔ حسام الحربین میں اعلی حضرت مجدد اعظم عین نے دیابنہ کے طواغیت اربعہ (قاسم نانوتوی، رشید احد گنگوہی، خلیل احمد سہار نپوری، اشرف علی تھانوی ) علیہم ناعلیہم کو ان کی گستا خانہ عبارات کی بناء پر کا فرقر اردیا اور علماء حربین شریفین سے ان کے کفر پر تصدیقات حاصل کیں۔

علماء دیوبندنے حق قبول کرنے کے بجائے ضداورانامنیت کا مظاہرہ کیااورعذر گناہ بدتراز گناہ کی مثل اپنے کفریات کی باطل و فاسد تاویلات پیش کرتے رہے باطل عقیدے کے ردییں کس لی اور ان کے غلط عقائد کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی اور اسوقت تک فتو کی نہیں لگایا جب تک ان پر حجت قائم نہ کرلی۔

ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی تحریروں پرنظر ثانی کرتے اور ان کی اصلاح کرتے لیکن انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت عمید کی اس کاوش کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور اس کا کوئی مثبت جواب نہ دیا جبکہ ان کے بعد والوں نے اپنے اکابرین کی گستاخی چھپانے کے لئے عوام الناس کے ناپختہ اذبان میں سیدی اعلیٰ حضرت میں شید کے بارے میں وساوس ڈالنے شروع کر دئیے اور اس کے لئے انہوں نے ''الملفوظ''کی چند عبارات کا سہارالیا اور یوں عام لوگ اپنی دینی کم علمی کے سبب ان کے دھوکے اور ام تزویر کاشکار ہونے لگے۔

المفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وتحققى جائزه) المستحقق عبائزه

#### مقدمه

تمام تعریفیں الله وحدہ لاشریک کے لئے ہیں اور لاکھوں کروڑ وں درود وسلام نبی کریم حلالهٔ آتی و ات پر \_استعدا دعقل اورا دراک فنهم کی وجه سے ہر دور میں اختلافات موجود رہے تھے مگر اختلاف اس وقت اپناحسن کھو دیتا ہے جس وقت اس کی بنیاد تعصب اورعناد پر ہو۔ جہال ایک طرف اختلاف محقیق کے نئے باب رقم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے وہاں دوسری جانب تعصب کے سبب یہی اختلاف ، فتنہ و فساد کا باعث بنتاہے اور اس طرح اختلاف رحمت کے بحائے زحمت بن جاتا ہے۔ ہندوستان میں جب فتنہ وہاہیہ نے اپنے عقائد کی ترویج شروع کی توسب سے پہلے خانوادہ شاہ ولی اللہ عنیہ کے نامور عالم شاہ عبد العزیز محدث دہلوی عنیہ کےعظیم اورلائق شاگردامام المناطقه فضل حق خیر آبادی عشید نے اس سوچ کی گرفت کی اور اس فتنے سے آگاہ کردیااور آپ کے ہم عصراوران کے بعد بھی علماء کرام احقاق حق کا فریضه سرانجام دیتے رہے ، بیمال تک که امام اہل سنت محدث بریلوی امام احدرضا خان علیدرحمته الحنان نے منصرف عامة الناس بلکه خود باطل عقائد کے موجدین اور قائلین کو دلائل و براہین سے سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں مذاکرے اور مناظرے کی دعوت دی ،خطوط لکھے اور اتمام حجت تک کوئی فتویٰ صادر نہیں کیا اور متعدد تصانیف لکھ کرلوگوں کواس فتنے ہے آگاہ کیااور یوں اس فتنے کے ردییں اس وقت کے جیدعلماء کرام سرگرم رہے ۔ پیفتنہ شاہ اساعیل دہلوی سے دوسلسلوں میں منتقل ہو گیا۔ایک سلسلے کے علمبر دارغیر مقلدر سے اور دوسرے سلسلے کے مقلد حنفی۔ اس حالت میں ایک ایسے عالم کی ضرورت تھی کہ وہ واضح طور پرحق اور باطل سے لو گوں کوروشناس کرا سکے اور یوں محدث بریلوی اعلی حضرت عشید نے اپنی تمراس

6283-4

ملفوظات اورفتاوی کی عبارت میں فرق ہونے کی چندوجو ہات ہیں و افتاوی رضویہ کے لمی نسخے دستیاب ہیں جن سے مزید مراجع کاموقع مل سکتا ہے اور مراجعت کی بھی گئی جبکہ ملفوظات کا کوئی قلمی نسخہ تو کیاا بتدائی کامل نسخہ بھی فی الحال دستیاب نہیں ہے۔

۲ \_ ملفوظات کی نقلیں جو کا تب نے تیار کیں اس میں متعدد مقامات پر الحاقات اور تحریف ہے۔ جو وقت کے ساتھ مزید بڑھتی گئیں اور اس کے کافی شوت موجود ہیں۔
کیونکہ جب ملفوظات اور فتاوی رضویہ میں موجود ایک ہی سوال کے جواب ملاحظہ کئے تو جواب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جس سے الملفوظ کی عبارات میں تغیر و تبدل ثابت ہوتا ہے۔

اهم نوٹ اس مقام پر فتاوی رضویہ اور ملفوظات کے ساتھ اہل سنت کے محققین کا تساہل بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ کسی کو برا لگے مگر میری تحریر کا مقصد کسی پر اعتراض کرنا نہیں بلکہ حقیقت کوواضح کرنا ہے۔

فناوی رضویہ کے ساتھ یہ تساہل برتا گیا کہ چند مقامات پر عبارت غائب تھی اور میسر قلمی نسخوں میں اس مقام پر عبارت ناقص تھی۔ تحقیق کا مقام تو یہ تھا کہ اس جگہ کو خالی چھوڑ دیتے اور بعد میں آنے والے محققین کو تحقیق کا موقع دیا جا تا ۔ مگر اس کے برعکس اس مقام پراگر ملفوظات سے کوئی عبارت ملی تو متعلقہ مسئلے کے متعلق اس کا جواب ملفوظ سے نقل کردیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عبارت درست ہو، مگر پھر بھی یہ ایک بڑا تساہل ہے کیونکہ ایسی عبارات کو ہمیشہ حاشیے میں بیان کیا جا تا ہے۔

ملفوظات اعلی حضرت و سیسته کے ساتھ بیتساہل برتا کہ جس کا تب اور محقق کو جومعنی صحیح لگاوہ اس جگہ پرفٹ کر دیا حالا نکہ وہ لفظ ابتدائی نسخوں میں بھی نہ تھا۔ حالا نکہ تحقیق کا حق بیا ہے کہ اگر کسی معنی کا مفہوم بیان کرنا ہو تواسے حاشیے میں ذکر کردیا

المفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى دخينة تي جائزه) المستحقیقی جائزه

بالاتر ہوتے ہیں اس لیے بعض مقامات پر شاملیہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بات صحیح نہیں مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔اعلی حضرت عصلیہ کی کوئی تحریر شریعت کے اصولوں سے متصادم نہیں۔

مزیدید کہ پچھ غلطیاں کا تب سے بھی ہوئیں جن کا قر ارخود جامع ملفوظات مفتی اعظم ہند عملیہ نے بھی کیا، جس کی تفصیل کتاب میں موجود ہے۔ پچھ لوگ ان اعتراضات کے ذریعے عام لوگوں کویہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ محدث ہند اعلی حضرت عملیہ نعوذ باللہ گستاخ تھے، ایسے لوگوں سے صرف یہ کہنا ہے کہ ارے نادانو! اعلی حضرت عملیہ نامیا کی بی کریم عملیہ فائی تھے ہے۔ ایسے لوگوں سے مرف یہ کہنا ہے کہ اربین ہیں اعلی حضرت عملیہ تعلیم کے گواہ تو تمہارے اپنے اکا ہرین ہیں ۔ انہیں بھی یہ اقرار تھا کہ اعلی حضرت عملیہ جب نبی کریم عملیہ فائی تھے۔ مہمارے اعتراضات ایک دیوانے کی ہوتو ہوسکتی ہے مگر حقیقت نہیں۔

میں اس مقام پریہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اُگر کوئی شخص اعلیٰ حضرت کے ملفوظات پراعتراض کرے تواس ملفوظ کومکمل سیاق وسباق کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں ، انشاء اللہ بات سمجھ آجائے گی۔ہماری بھولی بھالی عوام اہلسنت نے ملفوظات کو پڑھاہی نہیں ہوگا مگرمعترضین کے اعتراض سن کرفوراً مرعوب ہوجاتے ہیں۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ ملفوظات کا تقابل اعلی حضرت میں ہے۔ قاوی رضویہ سے ضرور سیجیئے گا، کیونکہ ملفوظات اور فتاوی میں عبارات کا کافی فرق ہے،جس سے مفہوم کچھ کا کچھ ہوجا تا ہے۔جس کی بہت ساری مثالیں آپ کتاب میں ملاحظہ کریں گے۔

کسی شاعرنے کیا خوب کہاہے 🕜

ایک نکتہ نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم دعا کھتے رہے دہ دغا پڑھتے رہے

رب العزت تبارک وتعالی نے چار رب العزت تبارک وتعالی نے چار

روز میں زمین اور دو دن میں آسان روز میں زمین آسان اور دو دن میں ا يمشنبه تا چهار شنبه <u>زمين</u> ، و پنج شنبه تا <u>زمين</u> يمشنبه تا چهار شنبه <u>آسان</u> ، و پنج جمعه<u>ر آسمان</u>، نیزاس جمعه میں بین العصر شنبه تا جمعه <u>زمین</u> ، نیزاس جمعه میں بین و المغر ب آدم على نبينا عليهم الصلوة 💎 العصروالمغر بآدم على نبينا عليهم الصلوة والسلام كوپيدافرمايا- والسلام كوپيدافرمايا-عرض : كيا واعظ كا عالم بهونا ضرورى بيعبارت نسخه بين موجودنهين

ارشاد:غیرعالم کووعظ کہناحرام ہے۔

یمی نہیں بلکہ علم افواہ رجال سے بھی ہی<u>ں کافی</u> نہیں بلکہ علم افواہ رجال سے حاصل ہوتا ہے۔ مجھی حاصل ہوتا ہے۔

حضرت امير معاويه الشحضور اقدس حضرت امير معاويه المحضور اقدس و الله المارك كے برابر ہوئے يعنی مالله الله عمر مبارك كے برابر ہوئے يعنی ۳۲ سال ، اگرچهاس میں پچھروزوماہ کم ۲۳ سال <u>سے</u> (اگرچهاس میں بیالفاظ وبیش ضرور تھی کیکن سال وفات یہی تھا۔ موجود نہیں ) کچھروز و ماہ کم وبیش ضرور تھی

تحفظ عقا تدا بل سنت

ليكن سال وفات يبي تضابه

صرف ۵ صفحات کی عبارات کے تغیر اور الحاقات سے کم از کم یہ بات تو یا پیثبوت کوپہنچتی ہے کہ آج کل میسرمطبوعہ ملفوظات اعلی حضرت میشات اغلاط اور الحاقات سے بھری پڑی ہے۔خواہ ان سے عبارات کے معانی پر کوئی خاطرخواہ فرق پڑے یا

المنفوظات الحل حضرت پراعتراضات كاعلى وتحقق جائزه) المسلحق على وتحقق جائزه)

جائے۔اس طرح کی بے شمار غلطیاں ملفوظات میں کی گئی ہیں اور مزیدیہ کہ اکثر کا تب خود عالم نہیں ہوتے لہٰذا عبارت ہوتی کچھ ہے اور لکھ کچھ اور دیتے ہیں۔اوراعلیٰ | حضرت عثید کے ساتھ تو یہ معاملہ بھی تھا کہ اغیار ان کی کتابوں میں کا تب کے ذریعے عبارت تبدیل کرواتے تھے جس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔اوران میں صرف ۵ صفحات کی غلطیاں ملاحظہ کریں تا کم محققین اورعوام کے سامنے حقیقت آسکے۔اگر پورےملفوظات کا تقابلی جائزہ کیا جائے توکثرت سےعبارات کے تغیر اورالحاقات ثابت ہونگے ۔میرے پاس مطبع اہل سنت وجماعت بریلی طبع ۱۳۳۸ ھ کے صرف ۴۸ صفحات ہیں۔اگر ماہانہ الرضایا تحفہ حنفیہ کے وہ مجموع مل جائیں جس میں سلسلہ وارملفوظات شائع ہوئے ہیں تو ملفوظات کا ایک کامل نسخہ مرتب ہوسکتا

#### مطبعاهلسنتوجماعت جديدطيع بريلي.١٣٣٨

شَفيعُنا يومَ الجَزع و الفَزع عِندَ شَفيعِنا يومَ الجَزع و الفَزع عِندَ المَلِكِ الحنانِ- َ الذِي عَلى المَلِكِ الديانِ- َ الذِي عَلى المُومنينَ بِمَحض كَرمِه <u>حَنّان</u> المُومنينَ بِمَحضكَرمِه <u>حَنّانَ</u>

يَا كرِيم يا رَحيمُ يَا غَفارُ يَا يَاكرِيمِيارَحيمُيَاغَفارُيَاحنان

مولوی عبدالعلیم صاحب صدیقی میر هی مسمولوی عبدالعلیم صاحب صدیقی میر هی حاضر خدمت تھے انہوں نے عرض کی۔ حاضر خدمت تھے <u>مولانا نے عرض</u> کی

ہ نوری کتب خانہ، لا ہور سے چھپنے والے ملفوظات میں میری تحقیق کے مطابق کم از کم ۸سے • امقامات پر قرآن کی آیات نقل کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں اور چند مقامات پر حدیث نقل کرنے میں اغلاط ہیں۔

ملفوظات کی آڑ لے کر اہل سنت پراعتراض کرناعلمی جہالت اور بددیانتی ہے۔اور خاص طور پراس وقت جبکہ فتال کی رضویہ میں اسی عبارت کا متن مختلف موجودہو۔

میری اہل سنت و جماعت سے بیالتماس ہے کہ جب بھی کوئی اعلیٰ حضرت عن پر اعتراض کرتے و جماعت سے بیالتماس ہے کہ جب بھی کوئی اعلیٰ حضرت و جماعت سے دابطہ کر کے اس کی حقیقت معلوم کریں تا کہ کوئی آپ کومسلک حق سے منحرف نہ کر سکے۔

حیرت کی بات ہے کہ معترضین کے بیشتر اعتر اضات کا محور مختلف ملفوظات اور دیوان بیں ،خواہ وہ الملفوظ کی شکل میں ہوں یا حدائق بخشش یا دیوان محمدی مصنفہ یار محمد گڑھی شریف ملفوظات ،صاحب ملفوظ کی تصنیف نہیں ہوا کرتی بلکہ کسی دوسرے کی کاوش کا نتیجہ ہوتی ہے جس میں ممکنہ طور پر اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ صاحب ملفوظ نے کچھ کہا اور مُریِّب نے کچھ سمجھا اور عموماً بعد وصال اشاعت کے سبب، صاحب ملفوظ کو اس کی وضاحت اور اصلاح کا موقع میسر نہیں آتا اور جہاں تک بات شاعرانہ کلام کی ہے تو اس کا سمجھنا ہر ایک کے لئے اتنا آسان نہیں اس کے لئے شاخرانہ کلام کی ہے تو اس کا سمجھنا ہر ایک کے لئے اتنا آسان نہیں اس کے لئے زبان اور محاورات پر عبور حاصل ہونا ضروری ہے اور اکثر اوقات بلاغت اور بیان کے اسرار ورموز سے ناواقی کے سبب صحیح بات بھی غلط گئے گئی ہے۔

اگرچہ معترضین کے ان اعتراضات کے جوابات علمائے اہل سنت نے مختلف ادوار میں متعدد کتب ورسائل کی صورت میں دیئے لیکن راقم نے یہ کوشش کی ہے کہ پہلے الملفوظ کا تقابل صاحب ملفوظ کی اپنی تصانیف اور الملفوظ کے قدیم دستیاب

تحفظ عقائدا بل سنت

المفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى دخين قي جائزه) المسلم

نہیں اور اسکی اصلاح پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور صرف الزامی جوابات دے کر وقتی طور جان خلاصی کر دی گئی۔ اور کسی نے یہ تکلیف کرنی گوارہ نہ کی کہ ملفوظات کی عبارات کی تصحیح ما ہنامہ الرضا سے یامفتی اعظم ہند جوالیہ کے مرتب کردہ نسخہ سے کردی جائے۔ بلکہ تساہل کا یہ عالم ہے کہ کسی سے یہ تک نہ ہوسکا کہ ملفوظات کی عبارات کی تصحیح فقا و کی رضویہ سے ہی کردی جائے اور ملفوظات کے بارے میں غفلت عبارات کی تصحیح اس بات پر شرمندگی ہے کہ ہماری غفلت اور تسابل کی وجہ سے مجرمانہ کی گئی۔ مجھے اس بات پر شرمندگی ہے کہ ہماری غفلت اور تسابل کی وجہ سے ہندوستان کے عظیم محدث وفقیہ اعظم امام احمدرضا خان بریلوی جو اللہ برچندلا مذہب حضرات کو اعتراض کرنے کا موقع ملا۔

گستاخانه عبارات پرجب لامذہب سے مناظرہ ہوتا ہے تو اکثر اعتراضات ملفوظات، حدائق بخشش حصہ سوم اور یار محمد گڑھی شریف کی کتاب دیوان محمدی پر ہوتے ہیں، مگر حیرانی کامقام یہ ہے کہ علاء اہل سنت کی جانب سے سب سے کم تحقیقی کام انہی اعتراضات پر ہوا۔ اس کا جواب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ میری علاء اہل سنت سے التماس ہے کہ اس جانب بھی توجہ کی جائے تا کہ سی بدمذہب کو اہل سنت پر اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوسکے۔

اہم نوٹ میں بلکہ قابل توجہ بات تویہ ہے کہ ماہنامہ الرضامیں جوملفوظات قسط وارشائع ہوئے ان شماروں کے آخر میں ملفوظات کے بارے میں تصبیح نامہ بھی شائع ہوااور ہرشارے میں ملفوظات میں کم از کم ۵ تا ۱۰ اغلاط درج ہیں میری رائے یہ ہے کہ جب ابتدائی نسخے میں اتنی زیادہ کتابت کی اغلاط ہیں تو بعد کے نسخے جوان سے نقل کئے بیں ان میں کتنی غلطیاں ہوں گی ؟

ملفوظات کے بارے میں ناشرین کی طرف سے جو تساہل برتا گیا وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ حقیقت ہے۔ اس کی مثال پیش خدمت ہے۔

صاحب کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے اپنے چند قیمتی مضامین مجھے بھجوائے ۔عزیزم برادرم مولاناحسنین رضاعطاری صاحب کا تذکرہ بھی بہت اہم ہے جنہوں نے کتاب کے مختلف مضامین پر اپنا فیمتی تجزیہ دیا اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ مبذول کرائی۔

مولی تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے نوازے۔

آمين بجاه النبي الكريم عليه التحية و التسليم و على آله و صحبه اجمعين\_

خادم اہل سنت فیصل خان راولپیٹڑی، پنجاب، یا کستان ( ملفوظات اعلی حضرت پراعتراضات کاعلی دخیقی جائزه)

نسخے سے کیا جائے تا کہ معلوم ہو سکے کہ کیا واقعی مصنف کا یہی نکتہ نظر ہے؟ یا پھر ناقل یا کا تب یا ناشر کی غلطی کے باعث ایسا ہوا ہے؟امید کرتا ہوں کہ قارئین کومفید تحقیق پڑھنے کاموقع ملے گااور معترضین کے اعتراض کی حقیقت بھی آشکار ہوگی۔ ''لملفوظ'' یر اعتراضات کے جوابات کے حوالے سے شارح بخاری مفتی ا شریف الحق امجدی عشید کی تصنیف "تحقیقات" کامطالعه نهایت مفید ہے۔ اغیار کا کوئی اعتراض ایسانہیں جو کہ اصول کے مطابق صحیح ہومگر چنداعتراضات ایسے ہیں جس کی حقیقت اور وضاحت عوام الناس کے لیے ضروری ہے۔اس لیےان اعتراضات کی حقیقت اور عبارات میں جوابہام پایا جاتا ہے اس کوختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس پر ایک مکمل تصنیف ہو۔ اگر چہ ہمارے علماء کرام نے اپنی متعدد تصانیف میں ان تمام اعتراضات کے جوابات دیے ہیں مگراس بات کی اشد ضرورت تھی کہان تمام اعتراضات کے جوابات میکجاایک علیحدہ کتاب میں شائع کئے جائیں۔ دوم یہ کہ الزامی جواب کے بجائے تحقیقی کام پیش کیا جائے۔ تا کہ اغیار کو بھی پیمعلوم ہوسکے کہ مسلک اہل سنت مضبوط بنیاد پر قائم ہے۔ میں نے اس ضمن میں مختلف علماء کرام کے تحقیقی کام کامطالعہ کیا اور عصر حاضر کے مطابق چند تحریروں کو

مجھے امید ہے کہ قارئین کو تحقیقی مواد پڑھنے کا موقع ضرور ملے گا۔اس تحقیق ہے ہر قاری کو اتفاق یا اختلاف کرنے کا حق ہے۔اس ضمن میں اگر کسی کو مزید تحقیق در کار ہوتو شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی صاحب کی تصنیف ''تحقیقات'' کا مطالعہ فرمائیں۔

میں اپنے دوست جناب ظفرمحمود قریثی صاحب کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کی ترمتیب دینے میں مجھے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ میں جناب خلیل احمد را نا درآئیں، جن میں یا تو احتیاط سے کام نہیں لیا گیا یا غلطیوں کی اصلاح پر توجہ نہیں دی۔

ایک پرانے نسخ میں بعض مقامات پر حواثی سے ناقل سے سہواً عبارت جھوٹ جانے کا واضح اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً رضوی کتب خانہ بہاری پور بریلی سے شائع ہونے والے نسخ میں ایک جگہ حاشے پر ہے۔

یہاں بھی عبارت میں سقط معلوم ہوتا ہے،اصل ندار دہوگئی۔

(حاشيص ٥٤ ع جهارم مطبوعه، رضوى كتب خانه بهاري پوربريلي)

چہارم ص ۲۷ کی اس عبارت پر 🚳

ہر عاقل کے نز دیک اس کا جواب نفی میں ہوگا اور اسکا جواب معاذ اللہ اثبات میں ہوگا کہ ہزاروں سے زائد خالق خدا کے سواموجود ہیں جواپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ (عصا خاللہ)

## يبال يه حاشيه درج ہے

تحفظ عقائدا بل سنت

تناقص ہواور تناقص عیب اور اللہ ﷺ ہرعیب سے پاک، تو غالباً یہاں یہ اور عبارت ہے جوناقل سے رہگئ، اصل باقی ندر ہی

نیز چہارم ص ۲۲ پراس عبارت میں تھا اور ہے اور رہے گا، یہ سب زمانے پر ولالت کرتے ہیں اوروہ زمانے سے پاک، حاشیہ میں یہ درج ہے۔

یہاں کچھادرعبارت معلوم ہوتی ہے،اصل باقی نہیں، ناقل صاحب نے جونقل کیاس میں کچھ چھوڑ دیا،اصل دیمک نے ختم کردی۔(ایضاً ص۲۲) واضح رسم کے نتنوں جواثنی بھی اور کشنخوں میں (جواس وقہ یہ جھور رسم

واضح رہے کہ یہ تینوں حواثی بھی بعد کے نسخوں میں (جواس وقت جھپ رہے ہیں) کتابت میں چھوٹ گئے ہیں۔منہ

اس سے اندازہ ہوا کہ امام احمد رضا کے ملفوظات کے ساتھ وہ اعتناء نہیں کیا گیا جو

المنوظات اللي حضرت پر اعتراضات كاعلى وقعيقى جائزه) المنوظات اللي حضرت پر اعتراضات كاعلى وقعيقى جائزه)

# ملفوظات مين تحريفات اورالحاقات

تحرير همولانا فيضان المصطفيٰ مصباحي (جامعه امجديه، هوس منو، انڈيا)

امام احمد رصناخان قادری بریلوی قدس سمر ؤ العزیز کے ملفوظات کا مجموعہ المملفوظ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند حضور مصطفی رصنا خان بریلوی قدس سرہ العزیز نے مرتب فرمایا ہے۔ اکرام امام احمد رصاص ۱۰ پر مفتی محمد برہان جبل پوری کے بارے میں ہے کہ شوال ۲ ساسا ہے، ۱۹۱۳ء میں بریلی حاضر ہوتا جو نے ، دارالا فتاء امام احمد رصا کے ارشادات قلم بند کے ۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کے علاوہ اور لوگ بھی اعلی حضرت کے ارشادات قلم بند کے علاوہ اور لوگ بھی اعلی حضرت کے ارشادات قلم بند رہے جیسا کہ بریجے سے مجمور تاہیے جیسا کہ دیباجے سے مجمور تاہیے۔

ملفوظات کی ثقابت کا دار و مدار تمام تر راوی کی ثقابت پر ہے۔ اگر راوی ثقه ہے تواس کی روایت بھی مستندا در معتمد مانی جاتی ہے اور راوی کی ثقابت مشکوک ہوتو روایت کی اعتباریت اسی حیثیت سے گئتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ (حضرت مصطفی رضا بریلوی بھیلیہ مرتب الملفوظ) کی ثقابت میں کس کوشک ہوسکتا ہے۔ ان کا زہد وتقو کی اور دیانت داری ایک مسلم امر ہے۔ نیز ان کی علمی وجابت، دقیقہ شخی، نکتہ رسی، ژرف نگاہی، وسعت مطالعہ اور زبر دست قوت حافظ کی پوری قوم معترف ہے۔ لہذا حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ کے مرتبہ الملفوظ میں شک کی کوئی سخج کئش نہیں بلکہ یہ اعتماد واستناد کے بلند در جے پر فائز ہے۔ لیکن بعد میں حضور مفتی اعظم کے مرتبہ الملفوظ کی جن لوگوں نے نقلیں پر فائز ہے۔ لیکن بعد میں حضور مفتی اعظم کے مرتبہ الملفوظ کی جن لوگوں نے نقلیں پر فائز ہے۔ لیکن بعد میں حضور مفتی اعظم کے مرتبہ الملفوظ کی جن لوگوں نے نقلیں لیں۔ اور پھر ان نقلوں سے بعد والوں نے کتابت کروائی اس میں کتابت کی غلطیاں لیں۔ اور پھر ان نقلوں سے بعد والوں نے کتابت کروائی اس میں کتابت کی غلطیاں

خط کشیدہ عبارت نہ اعلیٰ حضرت کا ارشاد ہے نہ حضور مفتی اعظم کی توضیح، بلکہ یہ سرا سرکسی کا تصرف ہے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے جوتفصیلی واقعہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے وہ مشکلو قشریف میں صفحہ ۳۴۸ پر اجمالاً اور مسلم شریف ثانی ص ۱۱۲ پر تفصیلاً موجود ہے۔

جس میں عبدالرحمن فزاری درج ہے نہ کہ عبدالرحمن قاری۔ کتابت یا نقل کی غلطی سے فزاری، قاری ہوگیا۔ قاری چونکہ قرآن کا علم رکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک کافر پراس کا اطلاق غیر موزول محسوس ہوا، اس لئے ناقل کوخط کشیدہ عبارت بڑھانی پڑی، صاحب ملفوظ اس سے بری ہیں۔ اس توضیح کہ بعد اس کے متعلق مخالفین کا اعتراض ہجا اور بے محل ہوگیا جس کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں۔ فیز حصہ اول ص ۱۲۳ پراہرام مصر کی تعمیر کے بارے میں ہے۔ خضرت آدم مَداِئل سے چودہ ہزار برس پہلے کی تعمیر ہے۔

خط کشیدہ عبارت یا تو اضافہ ہے یا اس مقام پر کچھ عبارت حذف ہوگئ ہے۔ کیونکہ آگے کی تفصیلات آدم علاِئل کی تخلیق سے چھ ہزارسال پہلے کی تعمیر ثابت کررہی ہیں نہ کہ چودہ ہزار برس پہلے کی۔ لہذا عبارت یوں ہونا چا ہے آج سے چودہ ہزار برس پہلے کی تعمیر ہے۔ یاصرف چودہ ہزار بہلے کی تعمیر ہے۔ تفصیلات اسی مقام پر ملاحظہ کی جاستی ہیں۔

# مخالفین کے اعتراضات

تحفظ عقائدا بل سنت

جب سے امام احمد رضاخان بریلوی نے علمائے دیوبند کی تحریروں سے ان کے باطل عقائد کی نقاب کشائی فرمائی اسی وقت سے علمائے دیوبند اور ان کے پیروکاروں نے امام احمد رضاخان عیشیہ کی طرف منسوب کتابوں میں نقائض تلاش کرنے شروع کردئے ان کی تصانیف میں کوئی نقص نکال کر ثابت کرنا آسان خصا

المفوظات اعلى حضرت پراعشر اضات كاعلى وتختيقى جائزه) المفوظات اعلى حضرت پراعشر اضات كاعلى وتختيقى جائزه)

مونا چاہیے تھا۔اس سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جو غلطیاں درآ ئیں اس سے صاحب ملفوظات کا کوئی تعلق نہیں۔

حضور مفتی اعظم میشد کی بارگاہ کے بعض فیض یافتہ علماء سے احقر نے سنا کہ حضور مفتی اعظم میشد بعد والے نسخوں میں نقل و کتابت کی غلطیوں پر ناراضگی ظاہر فرماتے مفتی اعظم میشد بعد والے کیسے چھپواد یا ہے۔

الم التوبر ۲۰۰۲ و القم الحروف بر بلی شریف حاضر موا ، جانشین مفتی اعظم مهند تاج الشریعة حضرت علامه از هری صاحب قبله عن الته عن الته و تفایل الته و ت

اُس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعد میں چھپوانے والوں نے احتیاط سے کامنہیں لیا۔ جس کی وجہ سے اب تک چھپنے والے نسخوں میں کتابت کی غلطیاں رہ گئیں۔ متعدد نسخوں سے مقابلے کے بعد راقم کو شدید احساس ہوا کہ بعد والوں نے الملفوظ میں کہیں کہیں تصرف بھی کیا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے ۔ اس

ایک بارعبدالرحمن قاری کہ کافر تھااپنے ہم راہیوں کے ساتھ حضورا قدس مَنافِیْم کے اونٹوں پر آپڑا چرانے والے کوقتل کیا اور اونٹ لے گیاا<u>سے قراءت سے قاری شمجھ لیس کہ بنی قارہ سے تھا</u>۔

( الملفوظ حصد دوم صفحہ ۲۵ سطر

()

قرآن پربھی اعتراض کررہے ہیں لیکن ہرمکتب فکرمیں سنجیدہ طبقہ ضرور ہوتا ہے۔جو اس رائے سے اتفاق کرے گا کہ کوئی متبحرعالم کچھ بیان کرر ہاہے تووہ بات بے بنیاد نہیں ہوگی۔ پیاور بات ہے کہ اوروں کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے۔اہل علم جانتے بیں کہ عدم وجدان وجدان عدم نہیں محدث اعظم یا کستان مولانا سر دار احمد صاحب علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث اگرنہیں مل رہی تویہ نہ کہے کہ بیرحدیث نہیں۔ بلکہ اپنی لاعلمی ظاہر کرے، کیونکہ حدیث کی تقریباً ساڑھے تین سو کتابیں ہیں۔امام ابن هام عن بنات نے بھی فتح القدیر میں مختلف مقامات پریافادہ فرمایا ہے۔آج کے لوگوں کا حال پیے ہے کہ دس بارہ متداول کتب حدیث میں دیکھ لیانہیں ملی توا نکار کر دیا ۔ یہ سخت جرأت ہے،اس سے پر ہیز کرنا چاہیے علم حدیث میں اعلی حضرت کے وسعت مطالعه كااندازه اس سے لگایا جاسكتا ہے كه ان كى تصانیف وفتا وي ميں درج کی گئیں احادیث کا مجموعہ تیار کیا گیا ہے ، جومولانا محمد حنیف صاحب کی انتھک کو مششوں سے تخریجات کے ساتھ جامع الاحادیث کے نام سے دس صخیم جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔اس مقام پر پر وفیسر مسعود احمد کی کتاب 'محدث بریلوی وَعَلَيْهُ '' سے یہ اقتباس بالکل برمحل ہے۔

# امام احدرضا روشاللہ سے دریافت کیا گیا،

تحفظ عقائدا بل سنت

اُنپ نے مدیث شریف کی کون کون سی کتابیں درس کی ہیں؟ تو آپ نے جواباً مندرجہ ذیل کتب مدیث کاذ کر کرتے ہوئے فرمایا

مسندامام احمد، وموطاامام محمدو كتاب الآثار و كتاب الخراج امام ابو يوسف و كتاب الحج امام محمد وشرح معانی الآثار امام طحاوی ،موطاامام ما لك ومسندامام شافعی ومسندامام محمد وسنن دارمی و بخاری ومسلم وابوداؤد وتر مذی ونسائی وابن ماجه و خصائص نسائی و منتقی این تیمیه الجار و دو علل المتنا جمیه و مشکوة و جامع گبیر و جامع صغیر و ذیل جامع صغیر و منتقی این تیمیه

المفوظات اعلى حفرت پراعتراهات كالملى وقيقى جائزه) المسلح المحتوقيقي جائزه)

۔ الہذا انہوں نے مجموعہ ملفوظات کو اپنی عیب جوئی اور تنقید کا خاص نشانہ بنایا۔ ہر چند کہ اعلی حضرت بات پورے و توق و اعتماد سے ہی فرماتے تھے اور مفتی اعظم کی روایت و درایت پر بھی کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا، تاہم مختلف جہتوں سے جائزہ لیا جائے تو اسنا دو اعتماد میں تصنیف و تحریر کے مقابلے میں ملفوظات کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ الملفوظ کا سال تالیف ۱۳۳۸ ھا اور سال اشاعت معلوم نہیں۔ واضح رہے کہ الملفوظ کا سال تالیف ۱۳۳۸ ھا اور سال اشاعت معلوم نہیں۔ مہما ھیں اعلی حضرت کا وصال ہو گیا۔ مولانا شہاب الدین نے اپنے مضمون کہ الملفوظ کا مقام و مرتبہ' میں لکھا ہے کہ الملفوظ کے بعض جصے اس وقت کے بعض رسائل مثلاً '' تحفہ حنفیہ' اور ' ماہنامہ الرضا'' وغیرہ میں قسط وارشائع ہوتے رسے بھر بعد میں انہیں مکمل کتابت کر کے شائع کیا گیا جس میں قلت احتیاط کا رہے۔ پھر بعد میں انہیں مکمل کتابت کر کے شائع کیا گیا جس میں قلت احتیاط کا شکوہ بے جانہیں۔ نیز نسخوں سے نسخ نقل اور کتابت کے جاتے رہے لہذا کتابت کی غلطیاں بجائے کم ہونے کے جدید شخوں میں بڑھتی رہیں۔ نتیجۃ مخالفین کو زبان درازی کاموقع مل گیا۔

الملفوظ کی عبارتوں پر مخالفین کے بہت سارے اعتراضات سامنے آئے ہیں ، جن میں پچھ کا جواب ضمیمہ کے طور پر ایک ایڈیشن کے آخر میں شامل ہے جس کے بارے میں واضح نہ ہوسکا کہ کس کی کوشش ہے۔ پچھ کے جوابات شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی صاحب میشائی نے دئیے جو تحقیقات اور مختلف مضامین میں شائع ہوئے۔ اور بھی لوگوں نے جوابات دئیے ہیں۔

دراصل اعلی حضرت کے ملفوظات پراعتراضات کر کے مخالفین کا مقصدیہ ہے کہ اہل سنت کو دفاعی پوزیشن میں رکھا جائے۔اس کا تحقیقی جواب دینے کے بجائے الزامی جواب کافی ہے، کیونکہ عام طور پرمعترض کم علم اور کوتاہ فہم لوگ ہی ہوتے ہیں۔ورنہ لبے جااعتراض تو کسی بھی عبارت پر کیا جاسکتا ہے۔اعتراض کرنے والے تو

بن معاذ رُجُوالله کی وفات کے واقعے میں اہلیہ سے پوچھنے کا یہ قصہ احقر کو حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملا ،لیکن حضرت گنگوہی نے اسے بڑے وثوق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ (درس ترمذی جلدا سے مراح میں)

حضرت سعد بن معاذ و الله الله على الله على الله على صاحب نے جو كھو تحرير كيا اسے علم حديث ميں درك و شغف والا تلاش بسيار كے باوجود نہيں پاسكا تو كنگوہى صاحب كى اس تحرير كے بارے ميں كيا كہاجائے ؟

# اعتراضات کے چندنمونے 🕝

صرف الملفوظ پر کئے گئے کچھاعتراضات کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے بھونڈ ہے اعتراضات خود اپنی حالت زار واضح کررہے ہیں ، انہیں پڑھتے وقت ایک عام آدمی کو بھی حیرت ہوگی کہ اعلیٰ حضرت کی عبارتوں پر اعتراض کرتے وقت علمائے دیو بند کا انداز بیان اور طرز استدلال کہاں چلا جاتا ہے ان کا جواب تو ایک اوسط درجے کا مقرر بھی بخو بی دے سکتا ہے۔ ذیل میں ہم قدرے شخر یہ کرتے ہیں۔

اعلی حضرت ایک مقام پرانبیاء ﷺ کی حیات برزخیہ کے متعلق سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ﴾

ارشادی انبیائے کرام بیال کی حیات حقیقی حسی دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہید کے لئے محص ایک آن کوموت طاری ہوتی ہے پھر فوراً ان کو ویسی ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے، اس حیات پر وہی احکام دنیویہ بیں، ان کا ترکہ بانٹانہ جائے گا، ان کی ازواج کو تکاح حرام نیزازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے ، نماز پڑھتے ہیں، بلکہ سیدی محمد عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ

تحفظ عقائدا بل سنت

المنوظات اعلى حضرت پراعشراضات كاعلى وتحقیق جائزه)

وبلوغ المرام وعمل اليوم والبله ابن سنى وكتاب الترغيب خصائص كبرى وكتاب الفرح بعد الفرح بعد الله وكتاب الساء والسفات وغيره بيجياس سے زائد كتب حديث ميرے درس و تدريس ميں ومطالعه ميں رہيں۔

(اظهار الحق الحلي ص ٢٨، ١٥٥ بحواله محدث بريلوي ص

(4-@Y

امام احدرضا کی تخریروں پر مخالفین کا ایک گروہ شباندروز تحقیق اور ریسر چ کرنے کے بعد اپنی کوئی نئی اور انوکھی دریافت منظرعام پرلاتا ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ بات کہیں نہیں۔ جبعلماء اہل سنت کی طرف سے اس کا صحیح حوالہ پیش کر دیاجا تا ہے تو مخالفین پھر اس سلسلے کا دوسر اسگو فہ چھوڑ دیتے ہیں اور علماء اہل سنت اس کے حوالے کی تلاش میں سرگرم ہوجاتے ہیں۔ بالآخر دوسرے کا بھی حوالہ دیاجا تا ہے تو مخالفین خاموشی کے ساتھ تیسرے فتنے کی تیاری میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ نوطن کی تیاری میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ نوطن کے پاؤل دھو کر مکان میں چھڑ کئے پریوں ایک پیرکا اپنے مرید کے ساتھ ہمہ وقت رہنے سے متعلق امام احمد رضا ہوگئی جاسکتی ہیں۔ نوادات پر اعتراض وجواب کی ساتھ ہمہ وقت رہنے سے تعزیرات میں دیکھی جاسکتی ہیں '۔

ظاہر ہے کہ پیسلسلہ رکنے والانہیں ۔ ہاں مخالفین کے سنجیدہ افراد سے پیسوال کیا جاسکتا ہے کہ مولوی محمر تقی عثمانی نے ما کول اللحم جانوروں کے پیشاب کی طہارت و

نجاست کے بیان میں درس ترمذی میں بیان کیاہے کہ 🚳

حضرت گنگوہی نے الگو کب الدری میں اس مقام پر فرمایا کہ اس حدیث کے بعض طرق میں یہ تصریح ہے کہ جب ان کی اہلیہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ مویش چرایا کرتے محصے اور ان کے ابوال سے تحرز نہیں کرتے تھے۔حضرت سعد

6255 = 20 ==

تحفظ عقائدا بل سنت

یعنی علامہ سبکی عظامہ سبکی عثالت نے طبقات میں ابن فورک عثالت سے نقل کیا ہے کہ حضور علیا اپنی قبر میں حقیقة زندہ بیل نہ کہ مجازاً۔ اس میں اذان وا قامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ابن عقیل نے کہا کہ حضور اللہ پنی ازواج مطہرات کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ اور انہوں نے اس پر قسم بھی کھائی اور یہ ظاہر ہے جس سے کوئی مانع نہیں۔

اس قسم کے ارشادات جوا کابر کی تحریروں سے ماخوذ ہیں ان پر اعتراض امام احمد رضا پر اعتراض بلکہ اسلاف وا کابر پر اعتراض ہے نیز اس سے معترضین کی عجلت بہندی اور کم علمی کا بھی پتا چلتا ہے کہ اگر انہیں پہلے سے علم ہوتا کہ یہ بات کہاں سے ماخوذ ہے اور کس کا فرمان ہے تواعتراض کی جرأت نہ کرتے۔

دراصل انبیاء کرام عیل کی حیات بعد وفات کے حسی حقیقی دنیوی ہونے پر علماء اللہ سنت کا جماع ہے۔ (ملاحظہ وحیات النبی میلین کی اللہ مقل کی اللہ میں اللہ مقل کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کا اللہ میں اللہ م

الہذاان کی وفات کے بعد بھی ان کی ازواج ان کے تکاح میں باقی رہتی ہیں۔اس
کے ازواجِ مطہرات سے پوری زندگی کسی کا تکاح نہ ہوگا۔لہذا جب صورت حال یہ
ہے کہ وفات کے بعد بھی انہیاء کی حیات حسی حقیق ہے اور ان کی ازواج ان کے تکاح
میں باقی رہیں تو قبر میں انہیں معیت حاصل ہو تو کیا حرج!!!؟ کیا شب باشی

(بیضا جعازوا جه) اول مستم النساء کے مثل وطی سے کنایہ ہے؟
اورا گر ہوتو کیا قباحت ہے؟ کیا حضور منافیلی نے نکاح نہ کیا؟ کیا حضور منافیلی کی اولاد
نہوئی!!!!؟ اگریہ شبہ ہو کہ بعد وفات یہ موتو حرام ہوگی؟ یا زوجیت کے تقدیر پرقبل وفات جو چیز حلال تھی بعد وفات ہوتو حرام ہوگی؟ یا زوجیت کے باوجودان کی طرف انتساب حرام ہوگا؟

دوسراسوال الهيب كهجنت توقير يجهن ياده مقدس اوراعلى وارفع

تحفظ عقائدا بالسنت

المنوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وقيقق عبائزه) المسلح

انبیائیل کی قبورمطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اوروہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔

(الملفوظ صهوم سن

اس پرایک دیوبندی کا تبصره ملاحظه کریں 🚳

اس میں کس قدرا نبیاء کی تذلیل کی ہے اوران کوخواہش پرست قرار دیا ہے۔ (بریلوی مسلک کی حقیقت ص ۲۰

آگے ماشیے ہیں درج ہے 🔞

واضح رہے کہ احدرضا خان صاحب نے بغیر کسی دلیل کے اس قول کونقل فرما کر اس کی تقریر وتو ثیق فرما کی تقریر وتو ثیق فرمائی ہے کہ ' نعوذ باللہ انبیاء ﷺ قبور میں ازواج سے شب باشی کرتے ہیں کس قدر حیا سوز اور شرمناک بات ہے کہ امہات المؤمنین اور انبیاء ﷺ کی شان میں ایسی بات بلادلیل کردی جائے کسی بیٹے کے لئے تواپنی مال کے بارے میں اس قسم کی کھلی بات گوارانہیں کی جاتی چہجائیکہ امہات المومنین اور سید النبیاء ﷺ کی جائے گئی بابت ایسی بے باکی سے لب کشائی کی جائے ''۔ (ایصناً)

### تجزیه 🕝

حالانکہ یہی بات زرقانی میں درج ہے 🕜

نقل السبكى فى طبقاته عن ابن فوركانه على الحقيقة لا المجاز يصلى في قبره على الحقيقة لا المجاز يصلى فيه باذان و اقامة ـقال ابن عقيل و يضاجع ازواجه و يتمتع بهن اكمل من الدنيا و حلف على ذلكوهو ظاهر ولا مانع ـ

( بحوالة تحقيقات ص ١٣٣ 🕝 )

الوجل ؟"ان كے بارے بين كيا كہتا ہے؟اب خمعلوم كه سركارخودتشريف لاتے بيں ياروضهٔ مقدسه سے پردہ الخصاياجاتا ہے۔شریعت نے کچھ تفصیل نہ بتائی اور چونکہ امتحان کا وقت ہے اس لئے صداالنبی مالیتا نہیں گے "ھذا الرجل "کہیں

اس پرایک دیوبندی مولوی کاپیریمارک پڑھے 🍘 ' مذا النبس مَا الله مَا حَمِين كُ' يه بات بهي خان صاحب ك غير محقق ہونے كى دليل ہے ور شحقيق سے معلوم ہوتا ہے كه فرشته قبرين ُ من نبيك "كهه كرجي سوال كرتاب\_ ينانجه شيخ عبدالحق محدث دبلوى وعيد فرماتے بين الفظ مصابيح اين

چنیں است اذا قبل له من ربکو ما دینکو من

نبييڪ چول گفته مي شود اور اکيست پرور د گارتو، چيست دين توه

كيست پيغمبرتو"

(اشعة اللمعات ج ا ع ص ١٢٣ ، رضا خاسنيت كے علامتي مسائل

ص ١٩١٠)

دراصل مشکلوۃ شریف میں حضرت انس کی روایت میں ہے کہ منکرنگیر ' 🖬 کنت تقول فی هذا الرجل" کہ کرسوال کریں گے، اور یہی الفاظ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئ کی روایت میں بھی ہیں۔ (مشکلوۃ شریف ص ۲۴ 😘 ۲۵ و بخاری شریف اول ص ۱۸۴)

اور حضرت براء بن عازب والله الله کی روایت میں ہے کہ سوال یوں ہوگا 🕜

(ملنوظات اعلى حضرت پراعتراضات کاعلی وقیقی جائزه)

جگہ ہے کیا وہاں ازواج کے ساتھ مباشرت نہ ہوگی؟ کیا قرآن وحدیث کے اندر صاف صاف لفظول میں ازواج سے قربت کا جو بیان ہے وہ سب افسانہ ہے؟ کیا دیوبندیوں کا عقیدہ اس بارے میں وہی ہے جو نیچریوں کاہے؟ بولیں اور صاف

معترضين كاعجلت يسندي

یہ بات بالکل واضح ہے کہ مخالفین نے حذبہ عداوت میں اعتراض کرنے میں بڑی عجلت سے کام لیا ہے۔امام احمد رضا کی کسی عبارت کے خلاف کہیں کوئی عبارت کسی ہدیت میں ملی اس کے سہار ہے فوراً اعتراض جڑ دیااور یہ بھی غور نہ کیا کہ جواعتراض کیا جار ہاہے وہ وا قعۃ اس پر وار د ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ جومعنی بتائے جارہے ہیں،اس کااس میں احتمال بھی ہے یا نہیں!!!؟

بهلی مثال

گزشته صفحات میں گزرا که الملفوظ میں جس عبدالرحمن فزاری کا واقعہ ہیان کیا گیاوہ کتابت کی غلطی ہے عبدالرحمٰن فزاری کی بجائے عبدالرحمٰن قاری ہو گیا تواس يرُ مقدس صحابي رسول مَنْ اللَّهُ مِنْ كَيْ تَكْفِيرُ "مِيدُّنْك لِكَا كُرْلَكُها كُهُ 'احدر صافي ايك صحابي رسول مَا الله الله المعبد الرحمن ہے كى تكفير كى ہے' ۔ اور دليل كے طور براسد الغاب، تقریب التہذیب کے حوالے سے عبدالرحمن قاری کی بجائے عبدالرحمن ابن عبد القاری کانام پیش کیاہے۔ (بریلوی مسلک کی حقیقت

دوسری مثال

قبر میں منکرنگیر کے سوال کے تعلق سے اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں 🌑 اس كے بعد سوال كرتے بيں 'ما كنت تقول فس هذا

725 = 24 ===

تحفظ عقائدا بل سنت

سکے گاجب کہ وہ پہلے سے صاحب ایمان ہو۔اس سے ظاہر ہوگیا کہ اگرکسی روایت سے یہ ثابت ہوجائے کہ من نبید کہ کرسوال کیا جائے تو اس سوال سے بھی مقصودامتخان فوت نہوگا۔معمولی عربی دان بھی جانتا ہے کہ من نبید (تہارانی کون ہے؟) کے سوال سے نبی سائی کے کہ اس جواب اخذ کر لے۔برخلاف ما تقول فی ھذا النبی سائی کے کہ اس سوال سے ہی جواب مستفاد ہوسکتا ہے تو ما تقول فی ھذا الرجل کی نفی اور مدنبید کے ثبوت کہاں ہے؟

خلاصہ یہ کہ نبی منافیل کی جانب اشارہ کرکے اگر یوں کہا جائے ''تیرانبی منافیل کون ہے ؟'' تو اس سوال میں ضرور اس کے لئے امتحان ہے۔ اس کے بعد نبی منافیل کی جانب اشارہ کرکے اگر یوں کہا جائے '' تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے ؟'' تو یہ سوال اب بھی اس کے لئے امتحان ہے۔ ہاں اگر یوں پوچھیں کہ '' اس نبی منافیل کے بارے میں کیا کہتا ہے ؟'' تو سوال کے ساتھ جواب بھی بتا دیا گیا۔ امتحان کیا رہا؟ یہ فرق ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگر معترضین کی عقل عداوت کے نشے میں غائب نہ ہوتی تو وہ ایسااعتر اس لکھنے کی جرأت ہی نہ کرتے۔ تیسری مثال ش

اس قسم کے اعتراض کی تیسری مثال ہے ہے ہے زندگی میں ہی اپنی قبر تیار کرنے کے تعلق سے سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت عین نے فرمایاں

تحفظ عقائدا بل سنت

ارشاد الله تعالی فرما تا ہے 'و ما تدرس نفس باس ارض تمون 'و ما تدرس نفس باس ارض تمون '' کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا؟ قبر تیارر کھنے کا شرعاً حکم نہیں ، البتہ کفن سلوا کرر کھ سکتا ہے کہ جہال کہیں جائے اپنے ساتھ لے جائے اور قبر ہمراہ نہیں

المغوظات اعلى حفرت پراعشراضات كاعلى دخيقتى جائزه)

''ما تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم''۔ (مثالوۃ شریف ص ۲۵)

غرضیکہ کسی روایت میں ' ما تقول فی هذا النبی النظام ' واردنہیں ہوا۔ اگرامام احمدرضا علیہ اس کی توجیہ فرمائی کہ چونکہ یہ امتحان کا وقت ہے اس کے ' نہذا النبی سائی ' نہیں گے ، ' نهذا الرجل ' کہیں گے ، توجیہ روایتوں کے خلاف نہیں بلکہ ان کے مطابق ہے ۔ ہاں شخ محقق سے مصابح کے الفاظ اس قسم کے ہیں 'اذا قبیل له من ربکو ما دینکو من نبیک ' وعرض ہے کہ ' ا

قانیا اگر ثابت بھی ہوتوا تنا ہوگا کہ فرشت و مین نبید کہہ کرسوال کریں گے۔اور اعلی حضرت نے اس کی نفی نہیں کی،آپ عُیالیہ نے ھذا النبس میں ایکی کی ہے۔مذا النبس میں ایکی اور مین نبید میں فرق آگے بیان کرتے ہیں۔

قاف المائن وامتحان ہے جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ تو آزمائش وامتحان ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ آزمائش مقصود ہے اس لئے اگر یوں سوال کیا جائے کہ مانقول فس مخاالنبس منافیظ تو مخاطب نفس سوال سے مجھ جائے گایہ نبی اور جواب دینا اس کے لئے مشکل نہ ہوگا، برخلاف اس کے اگر ماند نست سوال سے یہ نہ محھ پائے گا کہ جس آدمی نقول فس مخاالر جل تو مخاطب نفس سوال سے یہ نہ مجھ پائے گا کہ جس آدمی کے بارے ہیں پوچھا جارہا ہے وہ نبی ہے یا نہیں؟ اس لئے جواب اسی وقت دے

6255-26

تحفظ عقائدا بل سنت

فبرك\_

ندو الكفن بخل ف القبر كه كردونوں ميں جس فرق كى طرف اشاره كيا گيا ہے وہ ہر عاقل سمجھ سكتا ہے كه كفن اليي چيز ہے جوقابل انتقال ہے اور اسے ساتھ ساتھ ركھا جاسكتا ہے ليكن قبر كوساتھ ساتھ ساتھ ركھا جاسكتا، ظاہر ہے كوئى كفن تيار كر كے ساتھ ركھے تو جہال كہيں موت آجائے وہ اس كے كام آسكتا ہے ليكن قبر تيار كر لے تو دوسرى جگه موت كى صورت ميں قبركى تيارى عبث اور لغو ہوگى اور قرآن فرما تا ہے كه كسى كواپنى موت كامقام نہيں معلوم ۔ اس لئے فقہ خفى كے مسائل محققہ مرجح پر مشتمل كتاب 'بہار شریعت' میں ہے ۔

مسئله اپنے لئے گفن تیار رکھے تو حرج نہیں اور قبر کھودوار کھنا بے معنی ہے کیا معلوم کہاں مرےگا۔ (درمختار)، (بہار شریعت جلد م ص

(14.

چوتھی مثال 🔞

امام احدرضا عثية ارشاد فرماتے ہيں:

تحفظ عقائدا بل سنت

''جب میرے پیر بھائی برکات احمد کا انتقال ہوا اور دفن کے

المغوظات اعلى حضرت پراعشراضات كاعلى وتحقيق جائزه)

ره سكتى \_ (الملفوظ ، حصه اول ١٧٠٠)

اس پراعتراض کیاجاتا ہے کہ عالمگیری میں مسئلہ اس کے برخلاف ہے۔'' من حفر قبراً لنفسه فل باس به و یؤجر علیه کذا فس التتارخانیہ''۔

(عالمگيري، اول ٢٢١٠)

اور تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ اس سلسلے میں جومسئلہ محققہ ہے وہ امام احمد رضاخان علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچیدر مختار میں ہے 🐿

ويحفر قبراً لنفسه و قيل يكره و الذس ينبغس ان لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القب

یعنی اپنے لئے قبرتیار کی جاسکتی ہے اور یہ بھی کہا گیاہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے اور مناسب یہ ہے کہ گفن جیسی چیزوں کو تیار کر لینے میں کوئی کراہت نہیں برخلاف قبر کے۔

اس كتحت شامى يس والذسينبغس پر ع

کذا قاله فی شرح الهنیة ، و قال آن الحاجة الیه متحققة غالباً بخلاف القبر ، لقوله تعالی و ما تدری نفس بأی أرض تموت " (شای جلد خالث ، ص ۱۵۲ هم ، مطبع زکریه بک را پو، دیوبند)

یونہی (یعنی قبر کے بھائے کفن وغیرہ اپنے لئے تیاررکھنا) شرح منیۃ المصلی میں ہے اور فرمایا کہ بسااوقات کفن جیسی چیزوں کی ضرورت کا پایاجانا تحقق ہے برخلاف احادیث وسیرت کی متعدد کتب میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ حضورا کرم سَلَیْتِیْلِمُ کَمِسْتَفَیْض ہونے والے متعدد صحابہ میں مشک وعنبر وغیرہ کی خوشبوآتی تھی۔مثلاً کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ رسول الله سَلَیْتِیْلِم سے مصافحہ کر لیتا تو سارا دن اپنے ہاتھوں میں خوشبومحسوس کرتا تھا۔جب وہ نور مجسم سَلَیْتِیْلِم اپنا دستِ شفقت کسی بچے کے سر پر پھیرتے تو وہ خوشبوک باعث دوسروں سے ممتاز پہچانا جاتا تھا۔

( کتاب الشفاء للقاضی عیاض مترجم، ص ۱۲۵)

ایک عورت کو تھوڑ اپسینہ عنایت ہوا، جب کپڑوں میں ملتی، تمام گھرمہک جاتا، یہاں تک کہلوگ اس کے گھر کو 'بیت المطیبه '' کہنے لگے اور کئی پشت تک ان کی اولاد میں خوشبو باقی رہی۔

محد بن سعید بن مطرب نے خواب میں دیکھا کہ سرورعالم مگانی نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ بیدار ہوئے تو تمام گھر مہک رہا تھا اور اس رخسار سے آٹھ دن تک مشک کی خوشبوآتی رہی۔

اورسید قمرالدین اورنگ آبادی خواب میں مصافح شریفہ سے مشرف ہوئے مدت تک مشک کی خوشبوان کے ہاتھوں سے محسوس ہوتی تھی۔

(الكلام الاوضح في تفسير الم نشرح ص ١١٢)

حضور سرور کونین عَلَیْتِیْم اپنے جس امتی پرجس طرح چاہیں کرم فرمائیں۔امام احمد رضا خان عِیالیہ کے پیر بھائی حضرت برکات احمد پریہ کرم فرمایا کہ ان کی قبر ہیں تشریف لائے یا اپنے روضتہ انور سے خوشبو کی نوازشات فرمائیں،خصوصاً ایسے موقع پرجب مان قول فی مخاالہ جل کے طفیل جلوہ نمائی ہونے والی ہے۔اس سے امام احمد رضا عُیالیہ کے پیر بھائی پرسر ورکائنات مَنالیہ کے عنایت اوران کی بارگاہ

المنوظات اللي هفرت پراعتراهات كالملي و تحقیقی جائزه) المنافظ الله علی و تحقیقی جائزه)

وقت ان کی قبر میں اترا تو مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبومحسوس ہوئی جو چھلی مرتبہ روضۂ انور کے قریب آئی تھی''۔

(الملفوظ، حصد دوم، ص ٢٥٠)

اس پریهائی کی قبر کوروضهٔ اقدس کے برابر کردیا۔ اس میں حضور ما اللہ میں کا ورحضور ما اللہ میں کے برابر کردیا۔ اس میں حضور ما اللہ میں کی اور حضور ما اللہ میں کی کھلی تو بین ہے۔

(بریلوی مسلک کی حقیقت ص ۵۴ 🕝)

تجزیه اور دیابہ کے پاس فضائل کونا پنے کے بہت ہی حساس پیانے ہیں کسی کی تعریف کو دوسرے کی تعریف سے ذراسی مناسبت ہوئی کہ برابری ہوگئ ۔ رسول اکرم مَنَ اللّٰهِ کے لئے علم ملکان و ملا بیکون مانا تواللہ کے علم سے برابری ہوگئ ۔ کسی نیک امتی کی قبر میں وہ خوشبولمی جوروضتہ اقدس کے قریب بھی ملی ہوتو گو یااس قبر کوروضتہ اقدس کے برابر کردیا۔ بھی منطق اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں کی گئ تعریف و توصیف پر کیوں نہیں چلتی ؟ وہاں فضائل نا پنے والے آلے بیس کیوں ہوجاتے ہیں؟

اعلی حضرت عین بارگاہِ رسالت علی بیں ان کی مقبولیت اور ان پر آقا یا نہ کرم فرماتے ہوئے سرکار کی تشریف آوری کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور خاص اس خوشبو کوتشریف آوری کی علامت کے طور پر بیان کررہے ہیں۔ مگر دیو بندی عقل اس سے مساوات اور برابری کا نتیجہ اخذ کررہی ہے ۔ یہ لوگ تو رسول اکرم علی ایک مات سے مساوات اور برابری کا نتیجہ اخذ کررہی ہے ۔ یہ لوگ تو رسول اکرم علی ایک صاف صاف اپنے جبیسا بشر، اپنا بڑا بھائی، یا زیادہ سے زیادہ گاؤں کے زمیندار اور چودھری جبیسا دی تقویۃ الایمان، میں لکھ چکے، جسے پوری برادری چھا پتی اکھتی پڑھتی اور مانتی چلی آرہی ہے اور اس میں رسول اللہ میں گھاؤں کی کوئی تو بین نظر نہیں آتی۔

حاتے ہیں۔

دراصل ملفوظات کی تدوین امالی کی شکل میں نہیں ہوئی تھی کہ اعلی حضرت ارشاد فرماتے اور ساتھ ہی ساتھ املاء کیا جاتا ہو، بلکہ پیمختلف نشستوں کے افادات یا استفسار کے جوابی ارشادات ہوتے جنہیں اعلی حضرت قدس سرۂ سے سننے کے بعدیا وداشت کے سہار قلم بند کرلیا جاتا صحت نقل کی تقدیر پراس قسم کے فرق کوزیادہ سے زیادہ روایت بالمعنی کا فرق قرار دیا جا سکتا ہے۔روایت باللفظ کی اہمیت و فضيلت سے ا نکارنہیں ہیکن روایت بالمعنیٰ ایک متبحرعالم جونصوص کواچھی طرح سمجھتا ہوکرسکتا ہے۔ چنا نجے اصول حدیث کی کتاب نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں علامہ ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں

> لا يجوز تعمد تغسر المتن بالنقص والمرادف الالعالم بمايحيل المعاني.

> > (ص۱۱۹مطبعة سفير بالرياض)

ترجمه محدیث کے متن کو جان بوجھ کر بدلنا اور کلمات حدیث میں کمی کر کے اس میں اختصار کرنااور کسی کلمے کوکسی مرادف کلمے سے بدلنا جائز نہیں مگراس تخص کے لئے جوالفاظ کے معنی اوران تغیرات کو جانتا ہوجن سے معنی بدل جاتے

# آگے مزید فرماتے ہیں 🕝

و اماالرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهين والأكثر على الجواز ابضأ و من أقوى حجحهم الاجهاع على حواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم ( ملفوظات اعلى حضرت يراعتراضات كاعلى حقيق جائزه )

رسالت میں مقبولیت کا پتا حلتا ہے۔

رہی حضور اکرم مُؤلِیْظِ کی توہین کی بات تو جن کی ساری زندگی شان الوہیت و رسالت میں تو ہین کرتے ہی گزری ہو۔ایسےلوگ اگراعلیٰ حضرت عیشہ پرتوہین رسالت کاالزام دھریں توان کے لیے ابوالکلام آزاد کایہ جملہ برمحل ہوگاں ''مولانااحدرضاخان ایک <u>س</u>ے عاشق رسول بیں بیں توبیسوچ بھی نہیں سکتا کہان سے تو ہیں نبوت ہو''۔

(امام احدر صاار باب علم ودانش كي نظريين ، ٩٢ 🕝

روايت باللفظ ياروايت بالمعنى 🚳

الملفوظ ميں کچھ مقامات وہ بيں جہاں احاديث كريمه كى عبارتيں درج بيں جو بلفظه حدیث میں نہیں ماتیں بلکہ کچھ تبدیلی کے ساتھ مثلاً خصاب سیاہ کی حرمت پر جھ حدیثیں پیش کی گئیں ہیں۔جن میں پہلی حدیث بحوالہ سلم شریف یوں درج ہے غيروا هذا الشيب و لا تقربوا السواد اورمسلم شریف میں ہے حدیث یوں ہے 'غیروا ھذا مشئی و اجتنبوا السواد" دوسرى مديث سنن نسائي كوال ے یوں پیش کی گئی ہے یاتی ناس پخضبون بالسواد كحو اصل الحمام لليريحون رائحة (الملفوظ، حصه دوم الص الحنة ''\_

(BI+1

جب كسنن نسائي بين اس كامتن فوم يخضبون بهذا السواد اخر الزمان كحواصل الحمامل يريحون رائحة الحنة اس قسم کے لفظی اختلاف کو پیش کر کے تحریف جیسے سنگین الزامات عائد کیے

قرجعه کہا گیا ہے کہ صحابہ اور تابعین کا ایک ہی واقعے کو مختلف الفاظ سے روایت کرنااس پر دلیل ہے اور حضرت عبداللہ بن سلیمان اللیثی کی حدیث بھی اس پر دلیل ہے ، فرماتے بیں ، بیں نے عرض کیا ''یا رسول الله مَا الله

ان اقتباسات سے یہ بات پایئر شبوت کو پہنچ گئی کہ بیانِ حدیث میں اگر مفہوم نہ بدلا ہوتو روایت بالمعنی پر اعتراض لا یعنی اور ذخیرہ حدیث کے ایک بڑے جھے کولغو قر اردینے کے مترادف ہے۔ 'یہ مضمون' جہان مفتی اعظم' میں شائع ہو چکا ہے'۔

المفوظات اعلى حفرت پراعتراهات كاعلى قرقيقى جائزه) المفوظات اعلى حفرت پراعتراهات كاعلى قرقيقى جائزه)

للعارف به فاذا جاز الابدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى وقيل انها تجوز فى الهفردات دون المركبات وقيل انها تجوز لهن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه و قيل انها تجوز لهن كان يحفظ الحديث فنسى لفظه و بقى معناه مرتسها فى ذهنه فله ان يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا للفظه و

(ص۲۲۹ مطبعة سفير بالرياض)

ترجمه اوایت بالمعنی کے سلسلے میں اختلاف مشہور ہے۔ اکثر علماءاس کے جواز پر ہیں، ان کے مضبوط دلائل میں یہ ہے کہ شریعت کی توضیح وتشریح اہل عجم کے لئے ان کی زبان میں جا انکار آدمی کے جائز ہونے پراجماع ہے۔ توجب دوسری زبان سے بدلنا جائز ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ متن حدیث کے مفردات میں تبدیلی جائز ہے مرکبات میں نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ میاس کے لیے جائز ہے جسے لفظ اس طرح مستحضر ہوکہ اس میں تصرف کر سکے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا اس شخص کے لیے جائز ہے جسے حدیث یادتھی، پھر سکے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا اس شخص کے لیے جائز ہے جسے حدیث یادتھی، پھر سکے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا اس شخص کے لیے جائز ہے جسے حدیث یادتھی، پھر الفاظ بھول گیا اور اس کا معنیٰ اس کے ذہن میں باقی ہے تو وہ روایت بالمعنیٰ کرسکتا ہے تا کہ اس سے حکم لے سکے، برخلاف اس کے جسے الفاظ حدیث مستحضر ہوں۔ اس مقام یرمحشی مفتی عبداللہ ٹونکی لکھتے ہیں س

قيل و يدل عليه أيضاً رواية الصحابة و من

(سورة فاطر\_آيت ٢٨)

الله ہے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں۔ بیشک اللہ بخشنے والا عزت والا ہے۔

> يُؤْتِس الْحِكُمَةَ مَنْ يَّشَآنُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكُمَةَ فَقَدُ اُوْتِسَ خَيْراً كَثِيْراً ـ وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا اُولُو االْآلُبَاب (سورةالبقره ـ آیت ۲۲۹)

الله حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔ اور نصیحت وہی مانتے ہیں جوعقل والے ہیں۔

وَمَا كَانَ الْمُؤُمِنُونَ لِيَنْفِرُوْا كَا فَقَدُ فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ

عِنْهُمْ طَآ ئِفَةٌ لِّيَـتَفَقَّهُوا فِى الدِّينَ وَلِينُذِرُوا

قَوْ مَهُمْ إِذَا رَجَعُوْ اللَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ

(سورة التوبه ـ آيت ١٢٢)

اورمسلمانوں سے بیتو ہونہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہرگروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کراپنی قوم کوڈرسنا ئیں اس امید پر کہ وہ بچیں۔

يِّاَ يُّمَاالَّذِيْنَاٰ مَنُوااتَّقُوُااللَّهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصِّدِقِيْنَ

اےایمان والو!اللہ سے ڈرواور سچوں کے ساتھ رہو۔

(سورةالتوبه ـ آیت ۱۱۹)

فَسْئَلُوْ الْهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

تحفظ عقائدا بل سنت

المغوظات اعلى حضرت پراعشراضات كاعلى دخيقتى جائزه)

# آئينه"الملفوظ

مولانالیسین اختر مصباحی بانی وصدر دارالقلم، ذا کرنگر،نئی دہلی۔۲۵

علم اورعلاء کی فضیلت وعظمت اور مجالس علم وعلاء کی افادیت واہمیت سے ایک عام آدمی بھی اچھی طرح واقف ہے۔ دریائے فیض جب بہتا ہے اور ابر کرم جب برستا ہے تو وہ ہر وادی و کو ہسار کوسیراب کردیتا ہے اور روح کی تشکی جب انسان کو مضطرب اور بے قرار بنادیتی ہے تو وہ افٹاں وخیزاں کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا چشمہ اور آبشار تلاش کر کے ہی دم لیتا ہے جس سے اس کی ترفیتی روح کوسکون میسر آسکے۔ افادہ و استفادہ کا پیسلسلہ ابتدائے آفرینش سے جاری ہے اور قیامت تک یوں ہی جاری رہے گا۔

خدائے علیم وخبیرعلم وعلماء اور صحبت ومجالست و مذاکرۂ علماء وصالحین کے بارے

میں ارشاد فرما تاہے۔

يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْلِ مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُو االْعِلْمَدَرَجْتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُوْنَ خَبِيُرْ ـ (سورةالمجادلة ـآيت ۱۱)

الله تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کوعلم دیا گیا ہے درجے بلند ملائے گا۔

رمائے گا۔

اللہ تمہارے ایک اللہ تعلقہ اللہ تعلقہ کا اللہ تعلقہ کا تعلقہ کے اور ان کے جن کوعلم دیا گیا ہے درجے بلند

إِنَّمَا يَخْشَىٰ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمْوَ ـ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزْغَفُوُرُ یہ دونوں مجانس خیر ہیں مگر ان میں ایک مجلس دوسری سے افضل ہے۔ رہے یہ
لوگ تو اللہ سے دعا کررہے ہیں اور اس کی طرف راغب ہیں۔ وہ اگر چاہے تو انہیں
عطا فرمائے اور چاہیے تو کچھ نہ دے۔ اور بیلوگ فقہ دین اور علم سیکھ رہے ہیں اور نہ
جاننے والوں کو سکھاتے ہیں تو یہ افضل ہیں اور میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر
تہ مجلس علم میں بیٹھ گئے۔

حضرت عبدالله بن عباس طاللنا سے روایت ہے۔

مَجَالِسَةُأَلَّعُلَمَا مُعِبَادةٌ (رواه الديلمى فمالفردوس)

علماء کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے۔

حضرت عمر بن خطاب شالله؛ سے روایت ہے 🕝

فلاَ تُفَارِقُوا مَجَالِسَ أَلَّعُلَمَا بِّ فَإِنَّ اللَّهَ لَم يَخُلُقَ تُرْبَقً عَلَىٰ وَجُوِ أَلاَرْضِ أَكْرَمَ مِنْ مَجَالِسِ أَكْرَمَ مِنْ مَجَالِسِ أَكْرَمَ مِنْ مَجَالِسِ أَلْعُلَمَا بِنِ .

(تفسير كبير للراز سجلداول)

علمائے کرام کی مجلسوں کو نہ چھوڑ واس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پرعلماء کی مجلسوں سے زیادہ شرف رکھنے والی کوئی مٹی نہیں پیدا فرمائی ہے۔

حضرت ابوم پر برہ ڈالٹٹری سے روایت ہے 🕜

كَلِمَةُ دِكُمَةٍ يَسُمَعِهَا الرَجِلُ ذَيْرُ لَه مِن عِبَادَة سَنةٍ وَأَلْجُلُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَاكِرةِ أَلْعِلُمِ ذَيْرُ مِنْعِتُقِرَقَبَةٍ ـ (رواه الديلمس) المفوظات اعلى هفرت پراعتراضات كالعلى وقيقى جائزه) المسلح

توالے لوگو!علم والوں سے پوچھوا گرتمہیں علم نہو۔

(سورةالانبياء ـ آيت ۷)

معلم كائنات فخرموجودات پيغبراسلام پالتفايش شادفرمات بيل اُغُدُعَالَماً او متعلماً او مستمِعاً او مُحباً وَلَا تكنِ الخامس فَتَمُلكَ

البزاروالطبرانىءنابىبكرالصديق رثاتين

عالم دین بنویاطالب علم بنویاعالم دین کی بات سننے والا بنویااس سے محبت کرنے والا بنواور پانچواں نہ بنو کہ ہلاک ہوجاؤ گے۔

مَنُيُردِاللَّه بِهِ خَيراً يُفِقِّمُه فَى الدين

(صحيح بخارى عن معاويه بن سفيان شالنيهُ)

الله تبارک و تعالی جس کے ساتھ کھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنادیتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس ذکر اور ایک مجلس علم کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا۔

كِلَ هُمَا عَلَى خَيرٍ وَا حَدُهُمَا اَ فُضُلُ مِنُ صَاحِبِهِ - اَ مَّا هُوْل مِنُ صَاحِبِهِ - اَ مَّا هُوْل مِن اللَّهِ وَ يَرغَبُونَ الَيْهِ فَإِنْ شَامَّ مَنَعَهُمْ - وَا مَّا هُوْل مِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقُهَ اَوِ العِلْمَ وَ يُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَيَتَعَلَّمُونَ الْجَاهِلَ فَيَتَعَلَّمُونَ الْجَاهِلَ فَيَتَعَلَّمُونَ الْجَاهِلَ فَيَعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَيَعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَيَعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُم اَفُضَل - وَ إِنَّهَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا - ثُمَّ جَلَسَ فَيُجْهِمْ -

(رواه الدار مى عن عبدالله بن عمرو رثانيُّو مشكوٰة المصابيح)

کریں''۔اس پرحضرت زید دلیاتی گھوڑے سے اترے اور حضرت عبداللہ بن عباس دلیاتی گھوڑے سے اترے اور حضرت عبداللہ بن عباس دلیاتی کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور فرمایا دہمیں یہی حکم ہے کہ اہل ہیت اطہار کے ساتھ ایسا ہی کریں''۔ (الملفوظ حصہ اول)

علم وفضل، ورع وتقوی ، صدق وصفا، نور ونکهت اور شرافت و کرامت طبع ونفس کی بیان افر وزاورر و حرور با تین صدر اول کی بین جن کی بر کتوں کا ظهور دور تا بعین و تبع تا بعین و ائم مجتهدین میں بھی ہوتار با جنہاں آج ہم اپنی ظاہری نگا ہوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کے نقوش حیات کی کچھ تجلیات ان کتابوں کے صفحات پر مشاہدہ کر سکتے بین جوگر دش روزگار سے محفوظ رکھ کرامین و دیانت دار باتھوں نے بطور وراشت ہم تک منتقل کی بین اور ہمیں ان سے مستفیض و مستیر ہونے کے زریں مواقع فراہم کئے بین۔ این طائر فکر و خیال اور چشم تصور کے سہارے ہم ان صفحات پر وہ فراہم کئے بیں۔ این طائر فکر و خیال اور چشم تصور کے سہارے ہم ان صفحات پر وہ مجالس و محافل علم و حکمت آباد اور زندہ و تا بندہ دیکھ سکتے بین جہاں ایمان و لیجین و روحانیت و تقدس ، دانش و بینش اور فضل و کمال کے خزا نے لٹ رہے بین اور بقدر فرف و صلاحیت ہر شخص کواس کا حصال رہا ہے۔

سرزمین مهند کا دامن بھی ایسے علماء وفقهاء وفضلاء واعاظم واکابر واسلاف کرام کی دولت اوران کی یادول سے معمور ہے جواپنے اپنے عہد وعصر میں زمان برکت نشان کے پرتو تھے اور جنہیں دیکھنے، جن کی بات سننے، جن کی محفل میں بیٹھنے، جن کی خدمت کرنے، جن کا ادب واحترام بجالانے اور جن کا ذکر و بیان ومدح وستائش کرنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔

تیر هویں صدی ہجری کی وہ مقتدر شخصیت بھی ایسے ہی نفوس قدسیہ کی فہرست میں شامل ہے جن کی زیارت ومجالست کوعلماء ومشائخ دہر نے باعث برکت وسعادت سمجھااورجس نے خود بھی اپنے معاصرعلماء ومشائخ کے ساتھ بھی رویہ اور یہی روش اپنا

تحفظ عقائدا بل سنت

المغوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وتحقيق جائزه)

شریعت وحکمت کی ایک بات کا سننا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔اورعلم دین کی گفتگو کرنے والوں کے پاس ایک گھڑی بیٹھنا غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس مثالثيةُ فرمات بين

''جب میں بغرض شخصیل علم حضرت زید بن ثابت رہائی کے در دولت پرجا تااوروه با مرتشریف ندر کھتے ہوتے تو براه ادب ان كوآواز بنديتا ان كى چوكھٹ پرسرر كھ كرليٹار ہتا ہوا خاك اورریت اڑا کرمجھ پرڈالتی۔ پھرجب حضرت زید کاشائۂ اقدس سے تشریف لاتے اور فرماتے ، اے ابن عم رسول الله حالات الله علی تایا آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہ کرادی؟ میں عرض کرتا مجھے لائق نہ تھا کہ آپ کواطلاع کراتا۔ یہ وہ ادب ہے جس کی تعلیم قرآن عظيم نے فرمائی''۔إنَّ الَّذِيْنَ يُغَا دُوْنَكَ مِن وَرَاسٍ ٱلدُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمُ لَا يَعُقِلُوْنَ ـ وَلَوُ اَنَّهُمُ صَبَرُوا دَتُّى تَخُرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدُم ( سوره الجرات - آيت ۵) وه جو جرول کے باہر سے تمہیں آواز دیتے ہیں ان میں بہت کوعقل نہیں۔ اورا گروہ صبر کرتے یہاں تک کتم باہرتشریف لاتے توان کے لئے بہتر تھا۔ اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

ایک مرتبه حضرت زید بن ثابت و گانین گھوڑے پرسوار ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس و گانین کے حضرت عبداللہ بن عباس و گانین نے نے رکاب تھا می حضرت زید و گانین نے نے فرمایا کا ''یہ کیا ہے اے ابن عم رسول مالین گانین کیا ہے کہا'' ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ علماء کے ساتھ ایساا دب

40

تحفظ عقائدا بل سنت

الاقدس نے فرمایا! میں مستحب جانتا ہوں ۔ فرمایا! آپ لوگ اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں اور میں سنت جانتا ہوں۔صحابہ جو جہاد کوجاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہی نا کہ مکہ میں نبی عالیٰ فیکیدا موتے اللہ تعالی نے ان پر قرآن اتارا، انہوں نے بہ عجزے وکھائے ،اللہ تعالی نے ان کو یہ فضائل دئے ۔اورمیلا دشریف میں کیا ہوتا ہے؟ یہی بیان ہوتے ہیں جوصحابہ اس مجمع میں کرتے تھے۔فرق اتنا ہے کہتم اپنی مجلس میں لڑوا (لڈو) بانٹتے ہو، وہ اپنی مجلس میں موڑ ( سر ) بانٹتے تھے۔ غرض شیخ میشانیه نے اعلی حضرت مدخلہم الاقدس کو بکمال اعزاز و ا کرام باصرارتام تین روز گھبرایا۔انتیس ماہ مبارک کورخصت کیا جب عیدسر برآگئی۔اور وقت رخصت فرش مسجد کے کنار ہے تك تشريف لائے۔

( ص ۷۷۷ حیات اعلیٰ حضرت حصہ اول ترتیب جدید مطبوعہ ۲۴ ۱۳ هر ۲۰۰۳ ورضا اکیڈ می ممبئ\_س)

'' جامع حالات فقیر محمد ظفرالدین قادری رضوی غفرلهٔ کہتا ہے کہ جس زمانہ میں ا قصيده آمال الإبراروآلام الاشراراعلى حضرت (مولاناالشاه احدرضا) كوسنايا كرتا مخصا جب اس شعر ير پهنجا

## اذاحلوا تمصرت الايادي اذار احوافصار المصريبدا

جب وہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو ویرانہ شہرین جا تا ہے اور جب وہ کوچ کرتے ہیں توشہر ویران ہوجا تاہے۔

تحفظ عقائدا بل سنت

( ملفوظات اعلی حضرت پر اعتراضات کاعلمی و تحقیقی جائزه )

کروقارعلم وعلاء کی روایت کو نه صرف په که برقر اررکھا بلکها سے پروان بھی چڑھایا۔ جيے شيخ الاسلام والمسلمين فقيه اسلام مرجع انام حضرت مولانا الشاه امام احمد رضاحنفي قادری برکاتی بریلوی قدس سرهٔ (متولد ۱۲۷۲هر ۱۸۵۲ء متوفی ۰ ۱۳۴۰ هر۱۹۲۱ء) کے نام سے عالم اسلام میں قابل رشک شہرت وعزت حاصل

ملک العلماءحضرت مولا نامحد ظفرالدین قادری رضوی بهاری ( متولدمحرم الحرام ۳۰ ۱۳ هرا کتوبر ۱۸۸۰ - متوفی جمادی الآخره ۱۳۸۲ هرنومبر ۱۹۶۲ و) احترام و ا کرامعلم وعلماء کے ایک روحانی اور تاریخی وا قعہ کاذ کرکرتے ہوئے لکھتے ہیں 🍘

> " دبدیر سکندری رامیورمورخه یکم ایریل ۱۹۱۲ء میں سے کیے رمضان المبارك ١٢٩٢ ه كامبارك مهينه ہے كه على حضرت ( مولانا الشاہ احدرضا ) مظلہم الاقدس تنج مراد آبادتشریف لے گئے اور ایک جگہ قیام فرما کراینے دوہم اہیوں کو (حضرت) شيخ ( فضل رحمن تنج مرادآبادي تلميذ حضرت شاه عبدالعزيز محدث دہلوی ) عثب کی خدمت مبارک میں جمیجااور تا کید فرمادی کہ صرف اتنا کہنا! ایک شخص بریلی ہے آیا ہے، ملنا حامتا ہے۔ حضرت شيخ عث بيان كيول آئے بين؟ان کے دا دااتنے بڑے عالم ، ان کے والداتنے بڑے عالم ، اور وہ خود عالم، فقیر کے پاس کیا دھرا ہے؟ پھر بکمال لطف فرمایا! بلائيے،تشریف لائے۔بعد ملا قات اعلیٰ حضرت منظلہم الاقدس نے مجلس ( میلاد ) شریف کی نسبت حضرت شیخ علیه الرحمته <u> سے استفسار کیا۔ ارشاد فرمایا! پہلےتم بتاؤ؟اعلیٰ حضرت مظلہم</u>

اینے سفر حج وزیارت ۲۳ ۱۳ هے ایام میں حرمین طبیبین کے اکابر علماء کی ملاقات اوران سے مذاکرات دینیہ وعلمیہ وغیرہ کے احوال امام احدرضاحنفی قادری بریلوی قدس سره خوداس طرح بیان فرماتے ہیں 🖜

'' زمائة قيام مين علماء وعظمائ مكم عظمه نے بكثرت فقير كى دعوتيں بڑے اہتمام سے کیں۔ ہر دعوت میں علماء کا مجمع ہوتا، مذا کرات علمیہ رہتے۔ شیخ عبدالقادر کردی مولانا شیخ صالح کمال کے شاگرد تھے،مسجد الحرام شریف کے احاطے ہی میں ان کا مکان تھا۔ انہوں نے تقرر دعوت سے پہلے باصرار تام پوچھا کہ تھے کیا چیز مرغوب ے؟ ہر چندعذر کیا نہ مانا۔ آخر گزارش کی الحُلو البَارد شیریس سرد ان کے بہال دعوت میں انواع اطعمہ جیسے اور جگہ ہوتے تھے ان کے علاوہ ایک نفیس چيزيائى كه اَلحُلُو الْبَارِدُ كى يورى مصداق تقى، نهايت شيرين وسرد اورخوش ذا نقه ان سے یوچھا کہ اس کا کیانام ہے؟ کہار خِس الْمَةَ الْحَدِین اور وجتسمیہ یہ بتائی کہجس کے ماں باپ ناراض ہوں یہ یکا کرکھلائے راضی ہوجائیں گے۔فقیر دعوتوں کےعلاوہ صرف جارجگہ ملنے کوجا تا۔مولانا شیخ صالح کمال وشیخ العلماءمولانامحد المفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى تحققى عائزه)

میں نے عرض کیا کہ یہ تومحض شاعرانه مبالغه معلوم ہوتا ہے۔اعلی حضرت نے فرمایا! نہیں بلکہ بیوا قعہ ہے۔حضرت تاج الفحول محب الرسول مولانا عبدالقا در (بدايوني ) صاحب عيالية كي يهي شان تھی کہ جب وہ بہاں فروکش ہوتے، عجیب رونق اور چہل پہل ہوجاتی ، درود یوارروشن ہوجاتے ، انوار و برکات کی بارش ہوتی۔اورجب واپس تشریف لے جاتے باوجود یکہ صرف وہی ایک جاتے، گھر کے سب لوگ محلہ والے، سب کے سب رہتے لیکن عجیب اداسی اور ویرانی حیصا حاتی۔ دولہا گیا، رہ گئے

#### (19211941)

جامع حالات غفرله کہتاہے کہ میرے زمانہ قیام بریلی شریف یعنی ۲۱ ۱۳ اھے ۲۹ ۱۳۲۶ ه تک علمائے اہل سنت ومشائخ کرام وداعیان دین وملت و دیگرحضرات اہل سنت و جماعت برابرتشریف لایا کرتے۔ کوئی دن ایسانہ ہوتا کہ ایک دومہمان تشریف نہلاتے ہوں۔ان سب کی خاطر مدارات حسب مرتبہ کی جاتی۔اورعلمائے کرام کی تشریف آوری کے وقت اعلیٰ حضرت ( مولا ناالشاہ احدرضا) کی مسرت کی جوحالت ہوتی احاطہ تتحریر سے باہر ہے۔خصوصاً حضرت محدث سورتی مولانا شاہ وصی احمد صاحب پیلی بھیتی ،حضرت ابوالوقت شیر مبیشهٔ اہل سنت مولانا ہدایت الرسول صاحب لكھنوى، حضرت مولانا سراج الدين ابوالذكاء شاه سلامت الله صاحب أعظمي رامپوری ،حضرت مولاناشاه ظهورالحسین صاحب رامپوری ،حضرت مولاناشاه ریاست على خال صاحب شاہجها نپوري ،حضرت مولانا عيد الاسلام شاه عبد السلام صاحب جبل پوری ،حضرت مولانا سیدشاه محمد فاخر صاحب اجملی اله آبادی ،حضرت مولانا سیدشاه علی مولانا شیخ ابرا ہیم خربوتی ومفتی حنفیہ مولانا تاج الدین الیاس ومفتی حنفیہ سابقاً مولانا عثان بن عبدالسلام واغستانی وغیرہم حضرات کے کرم بھولنے کے نہیں۔
(الملفوظ دوم)

والله اعلم وه كيابات تقى جس نے حضرات كرام مدينه طيبه كواس ذره بے مقدار كا مشاق بنا ركھا تھا۔ يہاں تك كه مولانا كريم الله صاحب فرماتے تھے كه علماء توعلماء اہل بازارتك كوتيرااشتياق تھا۔

روم)

ایساعالم ربانی کردانش بربانی سے جس کادل دماغ روشن ہو۔ جس کا پر اوجود علم و فضل و کمال سے معمور ہو۔ جوشہیر حل وحرم اور مقبول عرب و عجم ہو۔ اکابر حجاز مقدس جس سے سندیں اور اجازتیں لیں، جس کی کتب و رسائل اور فناو کی تصدیقات و تقریظات مشاہیر علاء اسلام سے مزین ہوں، جس کی مجالس ومحافل میں ہر لمحدذ کر خدا ورسول ہواور جس کی زیارت سے اللہ کی یادتازہ ہوجائے، جس کے روئے زیبا کا دیدارعبادت تھہرے، جس کی ہربات اور ہراداسنت مصطفی علیہ التحیۃ والثناء کی مجسم تصویر ہواور جو اسلاف کرام کا سچامتی اور ان کی روایتوں کا امین ہواس کے ملفوظات کی وایتوں کا امین ہواس کے ملفوظات کیوں نہم ہوں اور جو ملفوظات جمع ہو چکے ہیں وہ کیوں نہمام کئے جائیں اور دنیا بھر میں ان کاذ کر اور چرچا ہو؟ یہاں واضح رہے کہ جمع ملفوظات کی یہ کوئی پہلی اور طبع زاد میں ان کاذ کر اور چرچا ہو؟ یہاں واضح رہے کہ جمع ملفوظات کی یہ کوئی پہلی اور طبع زاد کوشش نہیں بلکہ صدیوں پہلے سے علماء ومشائخ کرام کے ملفوظات جمع کئے جاتے رہے ہیں اور ان سے وام وخواص استفادہ کرتے رہے ہیں۔ عربی زبان میں 'امالی'' کرام سے گئی کتابیں ملتی ہیں۔ ہمندوستان میں دلیل العارفین اور فوائد الفوائد وغیرہ ملفوظات میں انہم کڑیاں ہیں۔

په (جمع ملفوظ) کام ہوااور جتنا بھی ہواوہ بڑا جامع بڑامفید بڑامستنداور بڑا ہی دل

المغوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى دخيق جائزه)

سعید بابصیل دمولاناعبدالحق مها جراله آبادی اور کتب خانه میں مولانا سیداساعیل کے پاس ۔ اُئِیَائیے ۔ یہ حضرات اور باقی تمام حضرات فرودگاہ فقیر پرتشریف لایا کرتے ۔ صبح سے نصف شب کے قریب تک ملاقا توں ہی میں وقت صرف ہوتا۔ مولانا شیخ صالح کمال کی تشریف آوری کی تو گنتی نہیں۔ اور مولانا سیداساعیل التزاماً روزانه تشریف کمال کی تشریف آوری کی تو گنتی نہیں کہ میکم محرم الحرام ۲۳ ساھ سے سلخ محرم تک مسلسل لاتے ۔ خصوصاً ایام علالت میں کہ میکم محرم الحرام ۲۳ ساتھ ہی نہوتا الخے۔ (الملفوظ رہی ۔ دن میں دوبارتشریف لاتے اورایک بار کا آنا تو ناخہ ہی نہوتا الخے۔ (الملفوظ دوم)

یہاں (مدینہ منورہ) کے حضرات کرام کو حضرات مکہ معظّمہ سے زیادہ اپنے او پر مہر بان پایا۔ بحد اللہ اکتیس روز حاضری نصیب ہوئی۔ بارہویں شریف کی مجلس مبارک یہیں ہوئی۔ صبح سے عشاء تک علماء کا اسی طرح ہجوم رہتا، بیرون باب مجیدی (مدینہ منورہ) مولانا کریم اللہ عملیہ تلمیز حضرت مولانا عبدالحق مہا جرالہ آبادی رہتے مضان کے خلوص کی تو کوئی حدی نہیں۔ (الملفوظ دوم)

علائے کرام نے یہاں ( مدینہ منورہ میں ) بھی فقیر سے سندیں اور اجازئیں لیں۔خصوصاً شخ الدلائل حضرت مولانا سیر محدسعید مغربی کے الطاف کی تو حد ہی نہ تھی۔اس فقیر سے خطاب میں یا سیدی فرماتے ۔ میں شرمندہ ہوتا۔ایک بارمیں نے عرض کی! حضرت سیرتو آپ ہیں۔فرمایا! واللّٰدُم سیر ہو۔ میں نے عرض کی! میں سیدوں کا غلام ہوں۔فرمایا! تو یوں بھی سیر ہوئے۔ نبی حیاللہ فائی فرماتے ہیں می '' متو لکی الله تعالی سادات کرام کی سی غلامی اور ان کے صدقہ میں آفات دنیا وعذاب قبر وعذاب حشر سے کامل آزادی عطافر مائے۔آئین۔

یونهی حضرت مولانا سیدعباس رضوان ومولانا سید مامون بری وسید احمد جزائری و

میری مالت اس شخص کی سی تھی جو کہیں جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گر ذہ بہ ہو، ایک قدم آگے ڈالٹا اور دوسرا پیچے ہٹا لیتا ہو۔ مگر دل جو بے چین تھا کسی طرح قرار نہ لیتا۔ آخر اَلسّعُسُ مِنس وَ اللّنہ مِن اللّٰهِ کہتا کم ہمت چست کرتا اور حَسْبُنا اللّٰهُ وَ نِعُمَ الْوَ کِیل پڑھتا اللّٰه اوران جوام نفیسہ کا ایک خوشما ہار تیار کرنا شروع کیا۔ اور بی اپنے رب کھا کے کرم سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ اس ہار کو تیار کرنا شروع کیا۔ اور بی اپنے رب کھا کے کرم سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ اس ہار کو تیار کرنا شروع کیا۔ اور بی اپنے رب کھا کے کرم سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ اس ہار کو تنا کے ایک دو اس ہار کو اللّٰه تیار کرنا شروع کیا۔ اور بی ایٹ رہ اس دو اللّٰه تیار کو ایک ہو کہ اس کے ۔ ایس دعاء ازمن واز جملہ جہاں آئین باد۔ وَ اللّٰه تَعالَىٰ وَ لَمُ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ اللّٰه وَاللّٰه وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰه وَاللّٰه وَ

میں نے چاہا تو پیتھا کہ روزانہ کے ملفوظات جمع کروں مگر بے فرصی آڑے آئی اور میں اپنے اس عالی مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا۔غرض جتنا اور جو کچھ مجھ سے ہوسکا میں نے کیا۔ آگے قبول و اجر کا اپنے مولی تعالیٰ سے سائل ہوں۔ وَ هُو مَسْبِس وَ رَبِّس۔

(تمہیدالملفو ظحصہاول) امام احمد رضاحنفی قادری برکاتی نے جمع ملفوظات کی خدمت پر اظہار مسرت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

میر بے ملفوظ کچھ کئے محفوظ مصطفی، مصطفی کا ہو ملحوظ نام تاریخی اس کارکھتا ہوں زیرو بینہ میں الملفوظ اسسالے ہو المحالات اعداد کا کے عام طریقے سے الملفوظ کے ساتوں حروف کے اعداد ۹۷ اھ ہوتے ہیں اور ہر حرف کو پورا (الف، لام وغیرہ) ککھ کر مجموعی اعداد ۱۳۳۸ ہوتے ہیں۔ آخری مصرع میں یہی بات کہی گئی ہے۔

تحفظ عقائدا بل سنت

(ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كالعلى وقيقى جائزه)

پذیر ہوا۔ کیسے اور کتنا ہوا۔ کیوں اور کس طرح ہوا۔ اور جونہیں ہوسکااس پر کتناافسوس ہوا؟ یہ سب جاننے کے لئے مرتب ملفوظات شہزادہ امام احمد رضاحنفی قادری بریلوی قدس سرہ سیدی ومرشدی حضرت مفتی اعظم ہند مولاناالشاہ مصطفی رضاحنفی قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ (متولد ۱۳ ساھر ۱۹۸۱ء۔ متوفی ۲۰ ۱۹ ھر ۱۹۸۱ء) کی پیتحریر پر تنویر ملاحظہ فرمائیں ،

' غرض میری جان ان پاک قدمول پر قربان، جب سے بیقدم پکڑے، آ تحصیں تھلیں، اچھے برے کی تمیز ہوئی، اپنا تفع وزیاں سوجھا، منہیات سے تابمقد وراحتراز کیااوراوامر کی بحا آوری میں مشغول ہوا۔اوراباعلیٰ حضرت (مولاناالشاہ احدرضا) مد ظله الاقدس كى بافيض صحبت مين زياده ربهناا ختيار كيا\_ يهال جود يكها كه شريعت و طریقت کے وہ باریک مسائل جن میں مدتوں غور وخوش کامل کے بعد بھی ہماری کیا بساط، بڑے بڑے سرٹیک کررہ جائیں۔فکر کرتے کرتے تھکیں اور ہر گزینہ مجھیں اور صاف انا لا احد م كادم بحريل - وه يهال ايك فقر عين ايسے صاف فرماديّے جائيں كەم شخص سمجھ لے، گويااشكال ہى نەتھا۔اوروہ دقائق ونكات مذہب وملت جو ایک چیستال اورایک معمه ہول، جن کاحل دشوار سے زیادہ دشوار ہو، یہاں منٹوں میں حل فرمادئتے جائیں۔توخیال ہوا کہ یہ جواہر عالیہ وزواہر غالیہ یوں ہی بکھرے رہے تو اس قدر مفیر نہیں جتنا سلک تحریر میں نظم کر لینے کے بعد ہم فائدہ المھا سکتے ہیں۔پھریہ کہ خود ہی متمتع ہونایا زیادہ سے زیادہ ان کا نفع حاضر باشان در بارعالی کو ہی پهنچنا، باقی اورمسلمانوں کومحروم رکھنا تھیک نہیں۔ان کا نفع جس قدر عام ہوا تناہی تجلا ۔ للہذاجس طرح ہویے تفریق جمع ہو۔ مگریہ کام مجھ سے بے بصاعت اور عدیم الفرصت كى بساط سے كہيں سوا تھااور گويا چادر سے زيادہ پاؤں بھيلانا تھااس لئے بار بارہمت کرتااور بیٹھ جاتا۔

محروم اور نااہل ثابت کرتا چلا آر ہاہے۔

یہاں نہایت اختصار واجمال کے ساتھ ہم بعض ان مقامات کی نشاندہی اور اہل سنت کے انہیں جوابات کا عادہ کرنامناسب سمجھتے ہیں تفصیل کے لئے قارئین کرام علمائے اہل سنت کی کتب ورسائل بالخصوص تحقیقات از شارح بخاری نائب مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محد شریف الحق امجدی سابق صدر شعبۂ افتاء الجامعة الاشر فیہ مبار کپورضلع اعظم گڑھ، یوبی (متوفی ۲۱ میلا ھر ۲۰۰۰ء) کا مطالعہ فرمائیں۔

عرض وارشاد کی شکل میں سوال وجواب تحریر کئے گئے ہیں۔ ملفوظات کا آغاز مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی میر شخی قدس سرہ (متوفی ۱۹۵۴ء) کے سوال اور اہام احمد رضا کے جواب سے اس طرح ہوتا ہے۔ حدیث نور کی تحقیق و توضیح ،

عرض صحفراسب عيه كياچيز پيدافر مائى گئى؟
ارشاد صحديث ميں ارشاد فر مايا گيا، 'بَتا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَلَقَ قَبْلَ اُلَا شُبِيَا مِنْ نُورِ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ۔

اے جابر بیشک اللہ ﷺ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کانور پیدافر مایا۔ (الملفوظ اول)

اس حدیث نور کوقدیم ومستندمحدثین اوراجله علمائے کرام نے اپنی اپنی کتابول مثلاً مصنف عبدالرزاق،مواہب للدنیه،زرقانی علی المواہب،فتاوی حدیثیه،سیرت حلبیه،مدارج النبوة وغیره میں ذکر کیاہے۔

اس وقت مير عسامغ فضيلة الدكتورعيس بن عبدالله بن محمد بن مانع الحمير ى مدير عام دائرة الاوقاف والشئون الاسلاميه بدبئس (الا مارات العربية المنحدة) كى ايك سوپانخ صفحات پرمشمل تازه ترين كتاب (

المغوظات اعلى حفرت پراعتراضات كاعلى دخيقتى جائزه) المعنوظات اعلى حفرت پراعتراضات كاعلى دخيقتى جائزه)

الملفوظ (۱۳۳۸ هر ۱۹۱۹ء) كئي سال كى متفرق كاوشوں كانتيجه اورعلوم واسرار و حقائق كا تنجينه ہے جس كامطالعه بيش قيمت معلومات حاصل كرنے كاذر يعه اور مجالس ومحافل رضويه تك اپنے آپ كو پہنچانے كا بہترين وسيله ہے۔ اس بزم رضا كى بركت وسعادت اور معارف رضاكى رنگارنگى ديكھ كرطبيعت مچل المحتی ہے اور روح يكارالمحتی ہے كہ

بہت لُتا ہے جی صحبت میں ان وہ اپنی ذات سے ایک انجمن بیں

علوم ومعارف قرآن علیم، عقائد و کلام، فقہ وافتاء، تصوف و تزکیہ، سیرت و تاریخ،
احقاق حق و ابطال باطل، تحقیق و تردید، بیئت و فلسفہ، واقعات و حکایات، متنوع مباحث و مسائل، تفصیلات اسفار، ان سب کا مجموعہ ہے یہ الملفوظ پہلے الرضابریلی مباحث ومسائل، تفصیلات اسفار، ان سب کا مجموعہ ہے یہ الملفوظ و پہلے الرضابریلی سے وقفہ حنفیہ پٹنہ و یادگار رضابریلی میں متفرق طور پر شائع ہوا۔ پھر سنی پریس بریلی سے پہلی بارکتا بی شکل میں اس کی اشاعت ہوئی۔ اس کے اکثر قدیم نسخ جونقل درنقل ہوتے رہے ان میں کتابت کی غلطیاں بلکہ بعض تصرفات بھی نظر آتے ہیں۔ اب یہ کوشش کی گئی ہے کہ تھے واصلاح میں کوئی بے تو جی اور خامی ندرہ جائے۔ پھر بھی غلطیوں کا امکان باقی ہے اور اس سے کوئی مفر بھی نہیں ہے۔

الملفوظ کے بعض مقامات عام قارئین کی فہم سے بالاتر ہیں اور بعض ایسے مقامات بھی ہیں جنہیں سمجھنے میں کچھولوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اہل سنت کے ایک حریف طبقے نے محض عنا دومخاصمت کے جذبات سے مغلوب ہوکر چند مقامات کو نشان طعن وشنیع بنا کر اپنی تخریر وتقریر کے ذریعے غلط فہمی و بدگمانی بھیلانے کی ایک مسلسل اور مذموم حرکت کی ہے جس کا علمائے اہل سنت نے بار بارتحقیقی والزامی جواب دیا ہے مگروہ ابھی تک قبول حق کی صلاحیت سے اپنے آپ کو بارتھیقی والزامی جواب دیا ہے مگروہ ابھی تک قبول حق کی صلاحیت سے اپنے آپ کو

اذأن آدم مظهر من مظاهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ول بدّ للجوهر ان يتقد مه مظهر ـ فكان آدم متقدماً بالظهور فى عالم التصوير والتدبير وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدماً فى عالم الا مر والتقدير ـ لانه حقيقة الحقائق و سراج المشارق في كالمغارب

(ص۷۰۸-الجزء المفقو دللد کتور عیسیٰ بن عبدالله بن محمد بن مانع الحمیر سعمید کلیة الا مام مالکلشریعة و القانون بدبی الطبعة الا و لی سنة ۲۵/۱۳۲۵ م)

مصنف عبدالرزاق كے حوالے سے الجزءالمفقو وسیں حدیث نور کا ابتدائی حصہ بیہ

\_\_\_\_\_

عبدالرزاق عن معهر عن ابن الهنكدر عن جابر قال سألترسول الله صلى الله عليه و سلم عن اول شئى خلقه الله و تعالى الله عليه على الله عليه على الله على ا

اس حدیث نور میں نور محمدی کی متعدد تقسیمات کا ذکر ہے اور پھر اس کا آخری حصہ یہ

فلها اخرج اللّٰه النور من الحجب ركبه اللّٰه في

(ملنوظات الأحضرت پراعتراضات كاعلى وقيقل جائزه) المسلم

مطبوعه ۲۵ ۱۳۲۵ هر ۲۰۰۵ء) "الجزء المفقود من الجزء الأول من المحنف" للحافظ الكبير ابس بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانس (المتولدسنة ۲۱۱ هـ المتوفى ۱۱۱ هـ) هجس كاندر مديث نوراور اس معلق مكمل تحقيق كساخه شههات واشكالات كاطمينان بخش جوابات بهى درج بين شخ عيسى مانع سابق وزير جج واوقاف دبئ لكھتے بين م

و من توفيق الله الناعثرنافى هذه النسخة على حديث جابر مسندا ـ بلو تبيّن لنا ان النسخة المطبوعة قد سقط منها عشرة ابواب ، بعد اجراء المقابلة بين النسختين المطبوعة والمخطوطة ـ كما سيعرف القارى الكريم من المقارنة بين النسختين فى هذا التحقيق ان شاء الله تعالى ـ وتبيّن لنا بعد ذلك صحة الحديث الذى يرويه عبد الرزاق عن معمر عن المنكدر عن جابر بن عبد الله الانصاري رقال المنكدر عن جابر بن عبد الله الانصاري (قال المنات رسول الله عن اول شئى خلقه الله تعالى فقال مهو نور نبيك يا جابر ـ ـ ـ ـ . . ) الحديث الحديث

فثبت لدينا بان سيدنا و مولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله و سلم اول مخلوق فى العالم الله الله عليه و مخلوقة و آدم اول شبحية مخلوقة

سورة اعراف آیت ۵۰، سورة یونس آیت ۳۰، سورة هو د آیت ۵۰، سورة هو د آیت ۵۰، سورة فرقان آیت ۵۰، سورة ق آیت ۹ سورة حدید آیت ۵۰، سورة سورة نین د آسان کا ذکر ہے۔ سورة خم السجده آیت ۲۰، اا میں دودن میں زمین دودن میں آسان اور دودن میں ان کے درمیان کی چیزوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اورآ نے والی آیات ہمعلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمین اوراس کے بعد آسان کی تخلیق ہوئی جس کی تائید بیرقی وحاکم وطبری کی ایک روایت سے ہوتی ہے اور ابن عباس وزمخشری اور اکثر مفسرین اسی کے قائل میں کہ زمین پہلے بی ترجمہ آیات یہ ہے۔ وہی ہے جس نے جمہارے لئے بنایا جو پی کے خوزمین میں ہے اور پھر آسان کی طرف استوا (قصد) فرمایا تو تھیک سات آسان پنائے۔ (سورة البقره آیت ۲۹)

کیاتم لوگ اس کا انکار کرتے ہوجس نے دودن میں زمین بنائی اوراس کے ہمسر گھہراتے ہو؟ وہ ہے سارے جہان کارب۔اوراس میں اس کے او پرلنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی اوراس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقررکیں۔ یہ سب ملا کر چار دن میں ، ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو۔ پھر آسان کی طرف قصد فر مایا اور وہ دھواں تھا تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہوخوشی سے چاہے ناخوشی سے ۔ دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے تو انہیں پورے سات سے۔ دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے تو انہیں پورے سات آسان کر دیا دودن میں اور ہر آسان میں اس کے کام کے احکام بھیجے۔ (سورت کے السحدہ آیت 9 تا ۱۲)

مقاتل وقتادہ وسدی و بیضاوی اس کے قائل بیں کہ پہلے آسمان بنااور وہ اس آیت سے استدلال کرتے بیں۔''اور اس کے بعد زمین پھیلائی اس میں سے اس کا پانی اور چارہ تکالااور پہاڑوں کو جمایا۔ (سورة نازعات آیت ۲۳۳۰)

( ملفوظات اعلى حضرت پراعشراضات كاعلى وتحقیق جائزه)

الارض فكان يضئى منها ما بين المشرق والمغرب كالسراج فى الليل المظلم، ثم خلق الله آدم منالارض فركب فيه النور فى جبينه، ثم انتقل منه الى شيث، و كان ينتقل من طاهر الى طيب، و من طيب الى طاهر، الى ان او صله الله صلب عبد الله بن عبد المطلب، و منه الى رحم ا مى آ منة بنت و هب

ثم اخرجنى الم الدنيا فجعلنى سيد المرسلين، و خاتم النبيين، ورحمة للعلمين، و قائد الغر المحجّلين، و هكذا كان بدء خلق نبيكيا جابر

(ص ۲۵، ۲۲- الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف، بتحقيق الدكتور عيس مانع المطبوع سنة ۲۵،۱۸ (۲۰۰۵م) مرتخليق زين وآسان كى بحث

المعلفوظ کے اندریڈ کور حدیث نور سے متصل ایک عرض کے ارشاد ہیں تخلیق ارض وساء کا مسئلہ ہے۔ قرآن حکیم ہیں سور ق خم، سورة البقرة ، سورة نیاز عات ، سورة بیونس وغیرہ ہیں تخلیق ارض وساء کا ذکر ہے۔ کتب تفسیر و احادیث ہیں اس کی تشریح وتفصیل ہے کہ زمین وآسان کی تخلیق میں کون متقدم اور کون متا خرہے؟ اور مفسرین ومحدثین نے تطبیق واختلاف کی صورتیں بھی تحریر فرمائی بین کہ آسان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزیں کتنے دنوں میں اور کس طرح پیدا اور ظاہر ہوئیں؟

ہو۔اور ہوا گرم ہوکر آگ یا جس طرح مولی ﷺ نے چاہا۔غرض پانی مادہ مخلوقات کا ہے۔ امام احمد، ابن حبان، وحاکم کی حدیث ابوہریرہ رٹھائیئئے سے مروی

الفاظ ومعانی قرآن کی حفاظت کی بحث

حفاظت الفاظ ومعانى قرآن سے متعلق ایک سوال وجواب اس طرح ہے۔ عرض الله تعالى فرما تا ہے ، 'وَ إِنَّا لَه لَـ خفِظُونَ ''۔

قرآن شریف کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا جب اس کے الفاظ محفوظ ہوئے تو معانی کی حفاظت ضرور کہ معانی الفاظ سے منفک نہیں ہو سکتے اور معانی قرآن کی صفت نیٹیئا اَل اِکْلِ شَنْس ہے تو قرآن عظیم ہی سے نیٹیئا اَل اِکْلِ شَنْس کا دوام ثابت ہوگیا۔

ارشاد: قرآن عظیم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیاا گرچہ معانی ان الفاظ کے ساتھ بیں لیکن ان معانی کا علم میں ہونا کیا ضرور؟ نبی کلام اللی کے سمجھنے میں بیان اللی کا محتاج ہوتا ہے شُمِّ اِنْ عَلَیْنَا بَیا اَنْ مُدار مِمکن ہے کہ بعض آیات کا نسیان ہوا ہو۔ اور میمکن ہے کہ بعض آیات کا نسیان ہوا ہو۔ اِلَّ عَاشَا اَللَّهُ ۔ (الملفوظ حصہ سوم)

اس جامع اورعلمی و تحقیقی ارشاد پر معاند ین و مخالفین نے بے جا اعتراضات کا سلسله شروع کردیا که اس کے اندر معاذ الله حفاظت قرآن کا انکار ہے۔قرآن عظیم کی تو بین ہے۔جس کا بڑا ہی اطمینان بخش اور مسکت جواب علماء اہل سنت نے دیا جو مختصراً درج ذیل ہے ،

المنوظات اعلى حضرت پراعشراضات كاعلى وتحقیق جائزه)

ابوالبركات عبدالله بن احمد سفی (متوفی ۱۰ ص کصتے ہیں۔ حدیث میں ہے كہ الله نے اتوارا وردوشنبہ كوزمین كی تخلیق كی۔ منگل كو پہاڑ اور بدھ كو پانی، آبادی، ویرانہ۔ اور جمعرات كو آسان اور جمعہ كو چاند، سورج، فرشتے بنائے۔ آدم علیاتیاں كو جمعہ ہی كے دن آخری گھڑی میں بنایا۔ (ترجمہ ص ۹۸ جلد م مدارك التزیل)

استاذمحترم بحرالعلوم حضرت مفتى عبدالمنان اعظمي عينية سابق شيخ الحديث الجامعة الاشرفيه مباركيورضلع اعظم گڑھ يو بي كا ايك تتحقيقي مضمون اس موضوع پر اس وقت میرے سامنے ہے جو ماہنامہ اشرفید مبارکیورصفحہ ۱۲ تا ۱۹ شمارہ می جون ۱۹۸۵ء میں شائع ہو چکا ہے، اس مسئلہ کی مزیر تحقیق وتفصیل اس کے اندر دیکھی جاسکتی ہے۔ بحرالعلوم عِنْ پیزین نے اس مضمون میں ثابت کیا ہے کہ امام احمد رضا کا ارشاد قر آن و حدیث اور کتب تفسیر کے مطابق ہے۔اور پہلے زمین بنی یا آسان یاان میں ہے کس کا کب کس طرح ظہور ہوااس کے بارے میں مفسرین کرام کے درمیان اختلاف ہے مگر کسی نے کسی مفسر وعالم دین کومخالف قرآن وحدیث نہیں کہا۔اس مضمون کے آخری حصہ میں آپ امام احمد رضا کے حوالے ہی سے یتحقیق نقل کرتے ہیں 🐨 '' نوراحدیت کے پرتو سے نورمحدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنا۔ اوراس کے پرتو سے تمام عالم ظاہر ہوا۔ اول یانی پیدا ہوا کھر اس میں دھواں اٹھااس سے آسان بنا۔ پھریانی کا ایک حصہ منجمد ہو کرزمین ہو گیا ہے خالق ﷺ نے بھیلا کرسات پرت کر دیا۔ پھر اسی طرح آسمان کے سات طبقے گئے۔ یوں ہی یانی ہےآ گ بنی ممکن ہے کہ پانی کسی قسم کی حرارت یا کر ہوا ہوا

عقلاً تو یوں کہ ملازمہ نہ ہوناواضح ہے اور نقلاً خوداس آیت سے ثابت ہے جواعلی حضرت امام احمد رضائے نے نقل فرمائی ہے ۔ فللہ الحجة السا مین و کشرت امام احمد رضائے نے نقل فرمائی ہے ۔ فللہ الحجف آیات کا نسیان ہوا ہو' دلیل مذکور سے مدی کے بعد یہ فرمانا کہ' اور ممکن ہے کہ بعض آیات کا مذکور سے مدی کے ثابت نہ ہونے پر دوسری تنبیہ ہے ۔ یعنی جب بعض آیات کا نسیان ممکن ہے اور معانی الفاظ کے ساتھ ہیں تو معانی کا نسیان بھی ممکن ۔ تو تبیانا لیک کسی اثبات ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس میں بھی حضور بھی تابی کوئی تو ہیں نہیں نہ قرآن کے مخفوظ ہونے کا انکار ہے بلکہ نسیان ہونا تو خود قرآن سے ثابت ہے۔

الله تعالى ارشاد فرماً تا ج- مَا نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ أَوْ نُنْسِمَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْ اللهِ الْوَالِمَا وَمُنْلِمَا وَمُنْلِمُا وَمُنْلِمُا وَمُنْلِمَا وَمُنْلِمُا وَمُنْلِمُا وَمُنْلِمُا مُنْلِمُا وَمُنْلِمُ لَا مُنْلِمُا وَمُنْلِمُ لَا مُنْلِمُ لَا مُنْلِمُ لَا مُنْلِمُ لَا مُنْلِمُ لَا مُنْلِمُ لَا مُنْلِمُ لَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْلِمُ لَا مُنْلِمُ لَا مُنْلِمُ لِمُنْلِمُ لَا مُنْلِمُ لِللَّهِ مُنْلِمُ لَا مُنْلِمُ لِللَّهِ مِنْ لَا مُنْلِمُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا مُنْلُمُ لَمُ لَلَّهُ لَا مُنْلِمُ لَا لَا لِمُنْلِمُ لِمُ لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لِمُ لَا لَا مُنْلِمُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّا لِمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْمِلِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِلِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ

جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تواس سے بہتریااس جیسی لے 'ئیں گے۔

ر باید که محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے تو وہ یہ ہے کہ نسخ وانساء کے بعد جو بچا جو حضور ﷺ کی نسخ متواتراً منقول ہے جس کو حضرت ابو بکر صدیق واللہ نے پھر حضرت عثان غنی واللہ نے جمع فر ما یا اور ملا بین الدفت بین آج تک موجود ہے وہ ہر قسم کی تبدیلی و تغیر سے محفوظ ہے اور رہے گا'۔

جواب مذکور جوعلاء اہل سنت کی طرف سے شائع و ذائع ہے وہ نہایت کافی وشافی ہے جس کی مکمل تائید قرآن وحدیث سے ہوتی ہے۔ چنانچ حضرت ابوامامہ باہلی رشائی ڈی سے ہوتی ہے۔ چنانچ حضرت ابوامامہ باہلی رشائی شائی ہیں۔ بیان کرتے ہیں۔

ایک انصاری رات میں تہجد کے لئے اٹھے، سورہ فاتحہ کے بعد جوسورت ہمیشہ تلاوت کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہالیکن وہ بالکل یاد نہ آئی۔ صبح کو دوسرے صحابی

المغوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى دخيق جائزه) المعلى المختلق جائزه

''سائل کی دلیل کا پہلا مقدمہ یعنی الفاظ کی حفاظت معانی کی حفاظت کومستلزم ہے درست تھااس لئے کہ معانی الفاظ سے جدانہیں ہو سکتے لیکن دوسرا مقدمہ کہ معانی کی حفاظت معانی کی صفت نینیا آیا لیگل شَنیس کومستلزم ہے درست نہیں۔اس لئے کہ معانی نینییا آیا لیگل شَنیس ہوناان معانی کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔اس لئے کہ معانی نینییا آیا لیگل شَنیس ہوناان معانی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔صرف محفوظ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سمجھ کی لئے جائیں در نہلازم آئے گا کہ الفاظ کے علم میں آتے ہی تمام معانی کا بھی علم ہوجائے تعلیم اللی کی ضرورت نہ رسے حالا نکہ ایسانہیں۔

یعنی الفاظ قرآن کے علم کے بعد معانی مراد جانے کے لئے بیان اللی کا محتاج ہے جبیبا کہ اس آیت سے ظاہر ہے شُری آن علین آبیبانہ یعنی قرآن پاک کوآپ کے سینے میں جمع کرنے کے بعد ہم پراس کا بیان ہے تو واضح طور پر ثابت ہوا کہ الفاظ قرآن کی محفوظی اور نیب بیتا اللے گی شئیس ہونے کی محفوظی کے درمیان ملازمہ نہیں اور جب ملازمہ نہیں تو اس دلیل سے سائل کا مدی یعنی قرآن کے نیب اللہ کی نیب اور جب ملازمہ نہیں تو اس دلیل سے سائل کا مدی یعنی قرآن کے نیب اللہ الم احمد رضا عیالت کا وعدہ لیک آن کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ نے جواب میں افادہ فرمائی ہے۔فرماتے ہیں۔قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔اگرچہ معانی ان الفاظ کے ساتھ ہیں لیکن ان معانی کا علم میں ہونا کیا ضرور؟ نبی کلام اللی کے سمجھنے میں بیان اللی کا محتاج ہوتا ہے۔شم آن عالم میں ہونا کیا ضرور؟ نبی کلام اللی کے سمجھنے میں بیان اللی کا محتاج ہوتا ہے۔شم آن عالم میں ہونا کیا تبتانہ ہوتا ہے۔شم آن عالم میں ہونا کیا تبتانہ ہوتا ہے۔شم آن عالم میں ہونا کیا تبتانہ ہوتا ہوتا ہے۔شم آن عالم میں ہونا کیا تبتانہ ہوتا ہوتا ہے۔شم آن عالم میں ہونا کیا تبتانہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔شم آن عالم میں ہونا کیا تبتانہ ہوتا ہے۔شم آن تب ہوتا ہے۔شم آن تبتانہ ہوتا ہے۔شم آن

ظاہر ہے کہ جواب مذکور میں اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضائے نہ الفاظ قرآن کے محفوظ ہونے کا انگار کیا ہے نہ معانی کے محفوظ ہونے کا نہ نیٹ بیتا آیا لیگلِ شَنٹ ہونے شَنٹ ہونے کا۔ بلکہ سائل کی پیش کردہ دلیل سے نیڈ بیتا آیا لیگلِ شَنٹ ہونے کے دوام کے ثبوت کا انگار کیا ہے جوعقل وثقل کی روشنی میں درست ہے۔

58

(مرقاة شرح مشكوة صفحه ٢١٥، جلداول)

منسوخ کی کئی شمیں ہیں۔ ایک یہ کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں۔ یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جورسول ماللہ فائیلم کی حیات ظاہری میں بھلا کرمنسوخ کیا گیا یہاں تک کہ دوایت ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابرتھی۔ایک یہ کہ حکم منسوخ ہو تلاوت باقی ہو جیسے آگئے ہے جائے ہے کہ قرار کے ایک یہ کہ تلاوت منسوخ نہ کہ حکم جیسے آیپ رجم۔

ایسایی شخ احد معروف ملاجیون امیطوی (متوفی ۱۳۰ه) نے بھی تفسیرات احدید بین لکھا ہےرب ﷺ قرآن حکیم میں ایک جگدار شاد فرما تا ہے۔ سَنُ قُومُ عَنَّ اللّٰهِ مَا شَا سُّا اللّٰهِ مَا فَلَا تَنْسِين اِللّٰ مَا شَا سُّا اللّٰهِ مَا فَلَا تَنْسِين اِللّٰ مَا شَا سُّا اللّٰهِ مَا فَلَا تَنْسِين اِللّٰ مَا شَا سُّا اللّٰهِ مَا سُلُور اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ الل

آیت و منا مَنْسَفُ مِنْهَا كاترجمه دیوبندی حکیم الامت اشرف علی تھانوی فی کی ایک ایک ایک کی الامت اشرف علی تھانوی فی کیا ہے۔

۔ '' ہم کسی کے حکم کومنسوخ کر دیتے ہیں یااس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں تواس آیت سے بہتریااس

تحفظ عقائدا بل سنت

المغوظات اعلى هفرت پراعتراهات كاعلى تحقیقی جائزه) المسلامی تحقیقی جائزه)

سے ذکر کیاانہوں نے بتایا کہ میرانجی یہی حال ہے۔ دونوں نے رسول اکرم میلانٹائیل خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا! آج شب میں وہ سورت اٹھالی گئی۔ (بیقی)

# تفسیرابن کثیریں ہے 🕜

عَنْ قَتَادَة فِى قَولِهِ مَا نَنْسَخُ مِنْ أَيَةٍ اَوْ نُنْسِمَا قَالَ كَانَ عَزَّوَ جَلَّ يُنْسِى نَبِيَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَشَامُ وَيَنْسَخُ مَا يَشَامُ حَنِ الْحَسِنِ اَنَّهُ قَالَ فِى قَوْلِهِ اَوْ نُنْسِمَا اَنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأ قُر آنًا ثُمَّ نَسِيَهُ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ وَسَلَّمَ قَرَأ قُر آنًا ثُمَّ نَسِيَهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأ قُر آنًا ثُمَّ نَسِيَهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأ قُر آنًا ثُمَّ نَسِيَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَانْ نُر وَ يَنْسُمُا بِالنَّمَارِ فَانْزَلَ اللَّهُ مَا اَوْ نُنْسِمُا نَاتٍ بِخَيْدٍ مِنْ أَيَةٍ اَوْ نُنْسِمَا نَأْتِ بِخَيْدٍ مِنْ أَيَةٍ اَوْ نُنْسِمَا نَاتٍ بِخَيْدٍ مِنْ أَيَةٍ اَوْ نُنْسِمَا نَاتٍ بِخَيْدٍ مِنْ أَيْدَ الْمَاءِ مِنْ أَيْدَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا الْمُعْلَى الْعَلْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُا الْمُ الْعَلْمَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْعَلَيْدِ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْلُولُ

جلداول)

 پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔
صفور اقدس ﷺ نے تو ان کو جج کرتے ہوئے لبیک پکارتے ہوئے نماز
پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور اولیاءعلاء شہداء کی حیات برزحیہ اگرچہ حیات دنیویہ سے
افضل واعلی ہے مگراس پراحکام دنیویہ جاری نہیں۔ان کا ترکہ تقسیم ہوگاان کی ازواج
عدت کریں گی۔ اور حیات برزحیہ کا ثبوت توعوام کے لئے بھی ہے۔ الخ (الملفوظ

اس مسئلے میں بھی شور وغو غامچایا جاتا ہے اور طرح طرح کی بے سروپا نکتہ آفرینیاں
کی جاتی ہیں۔ اہل ایمان جانتے ہیں کہ موت طاری ہونے کے باوجود انبیاء کرام کا
نکاح باقی رہناان کے خصائص ہیں سے ہے اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کو
جنت میں ان کی ہیویاں ملیں گی جن سے وہ مجامعت ومباشرت کریں گے اور وہاں
نکاح جدید کی روایت کہیں کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔

حضرت امام محد بن عبدالباقي زرقاني (متوفي ٩٩٩هـ) لكھتے ہيں 🐠

نَقُلَ السُّبُكِى فِى طَبْقَاتِهٖ عَنُ ابِن فَوَرَكَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ دَىُّ فِى طَبْقَاتِهٖ عَلَى الْحَقِيْقَةِ لاَ عَلَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَ مُ دَىُّ فِى قَبْرِهٖ عَلَىٰ الْحَقِيْقَةِ لاَ عَلَىٰ الْمَجَازِدِ يُصَلَى فِيْهِ بِاَذَانٍ وَإِقَا مَةٍ ـ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَ يُضَاحِعُ أَزُواجُهُ وَ يَتَمَتَّعُ بِهُنَّ اَكُمَلَ مَنَ الدُّنْيَا ـ وَ مَلْفَ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَهُ وَ طَاهِرُ لاَ مَانِعُ عَنُهُ الدُّنْيَا ـ وَ مَلْفَ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَهُ وَ طَاهِرُ لاَ مَانِعُ عَنُهُ الدُّنْيَا ـ وَ مَلْفَ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَهُ وَ طَاهِرُ لاَ مَانِعُ عَنُهُ

(زرقانس على المواهب) قرجمه المسكى نے اپنے طبقات يس ابن فورك سے نقل كيا كه رسول

تحفظ عقائدا بل سنت

المفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كالعلى وقيقى جائزه) المسلح

آیت کے مثل لاتے ہیں''۔

امکان نظیر محمدی کے اپنے خود ساند تہ عقیدہ کا اثبات کرتے ہوئے شاہ اساعیل دہلوی نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ

> "بعداخبار ممکن بهست که ایثال را فراموش گردانیده شود پس قول با مکان مثل اصلاً منجر بتکذیب نصی از نصوص نگرد دوسلب قرآن بعد انزال ممکن است" ـ (رسال یکروزی)

ترجمه مین ہے کہ یہ آیت (ولکن رسول الله و خانم النہ یہ کہ یہ آیت (ولکن رسول الله و خانم النہ یہ کسی النہ یہ کا کو گول کو محلا دی جائے۔ تو اب یہ کہنا کہ حضور جبیبا دوسر اممکن ہے۔ نص کو جھوٹا کہنے کا موجب نہ ہوگا اور نازل کرنے کے بعد سلب قرآن ممکن ہے۔ ان حقائق و دلائل سے مذکورہ عبارت الملفوظ کا صرف بے عبار ہونا نہیں بلکہ اہل ایمان کا اس پر اجماع ہونا ثابت ہے اور قرآن حکیم جومتو اتراً ہم تک منقول ہے اس پر ایمان رکھنا فرض ہے۔

#### مسئله حيات انبياء اورايك شبه كاجواب

#### (ابن صاجه)

الله تعالی نے زمین کے لئے انبیاء کے اجسام کو کھانا حرام فرمادیا ہے تواللہ کے نین زندہ ہوتے ہیں جنہیں رزق دیاجا تاہے۔

#### ابریز کی ایک عبارت پرشبه کاجواب

اسی ضمن میں اس بات کو سمجھ لینا بھی بہتر ہے جوابریز ازشیخ عبدالعزیز دباغ عبدالعزیز دباغ عبدالعزیز دباغ عبدالعرف کے والہ سے الملفو ظحصہ دوم میں مذکور ہے کہ سیداح سلجماسی عین سی سی خواب گاہ میں ایک بیوی کی موجودگی میں اپنی دوسری بیوی سے ہمبستری کی یہ سوچ کر کہ پہلی بیوی سوچ کی ہے اور پھر جب آپ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ اور کہا کہ چو تھے بستر پر کون خدامت میں حاضر ہو نے تو آپ نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ اور کہا کہ چو تھے بستر پر کون خصا؟ اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا واقعہ شیخ عبدالرحمٰن کا بھی ہے جوابریز میں مذکور ہے۔ یہ دنیاوی واقعہ ہے مگر اس میں روحانی تصرف کار فرما ہے اور اس کا اس مزعومہ لیے مینے رق و بے حیائی سے کوئی تعلق نہیں جس پر معاندین و خالفین کی طرف سے واویلا ہوتا رہتا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ کراماً کا تبین ہر ایک کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور وہ ان کے سارے حالات و واقعات دیکھتے ہیں اور انہیں لکھتے بھی اور کیا انہوں نے یہ ہیں پڑھا کہ انس و گائٹی نے بیان کیا۔ رسول اللہ کیالئی ہیں کے ارشاد فرمایا!

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ وَ كَّلَ بِالرِّحَمِ مَلَكًا
يَقُولُ يَا رَبِّ نُطفَةً يَا رَبِّ عَلَقَةً يَا رَبِّ مُضُغَةً
فَإِذَا اَرَا دَاللَّهَ اَنْ يَقْضِى َ ذَلْقَهُ قَالَ هَلُ ذَكِرًا مُ
انثى شَقِى المِّسَعِيدُ فَهَا الرِّزْقُ فَهَا الاَ جَلُ قَالَ
فَيُكتَبُ فِى بَطُنِ اُ مِّه ِ

تحفظ عقائدا بل سنت

المغوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى دخيق جائزه)

اکرم ﷺ نی فیر انور میں حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں نہ کہ مجازی حیات کے ساتھ زندہ ہیں نہ کہ مجازی حیات کے ساتھ۔ وہ اذان وا قامت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ابن عقیل نے کہا اور اپنی ازواج کے ساتھ مضاجعت وشب باشی فرماتے ہیں۔ اور دنیا میں جس طرح ان سے منتع حاصل کرتے ہیں۔ ابن عقیل نے اس پر فقسم کھائی۔ اور یہ ظاہر ہے اس سے کوئی چیزمانع نہیں۔

رسول اکرم ﷺ کے لئے یہ بات کہی گئی ہے مگر دیگر انبیاء کرام کی طرف اس کی نسبت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ کوئی بات جب ایک صنف یا کسی نوع کے ایک فرد یا چندافراد کے لئے ثابت ہوتو پوری صنف اور نوع کی طرف اس کی نسبت درست ہے۔ جبیبا کہ قرآن علیم میں ہے۔ اِنَّ اُللا نُسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا۔ اور قوق کے ان اُلل نُسَانَ اُک شَرِ شَنْہی جَدَلًا۔

حدنظرتک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ اور دیگر انبیاء کرام کی قبر کی کشادگی کا کون اندازہ کرسکتا ہے؟ اور عالم برزخ وآخرت کی باتوں کو دنیا کی باتوں پرقیاس نہیں کیا جاسکتا۔

سفر معراج کے موقع پر حضورا قدس میلانگیائی نے انبیاء سابقین کی امامت فرمائی جس سے واضح ہے کہ روح مع الجسم تھی اورانبیاء نے اپنی حیات جسمانی کے ساتھ نماز پڑھی۔ رسول اکرم مالانگینگیانے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَنُ تَأْكُلَ اَجُسَادَاْلاَنْبِيَاِءفَنَبِىَاللَّهِ حَىٌّ يُبُرْزَقُ ـ ارشاد ورسولوں میں سے کون شہید کیا گیا؟ انبیاء البتہ شہید کئے گئے۔ رسول کوئی شہید نہوا۔ یتفُنتُلُونَ النَّبِیتِن فرمایا گیا نہ کہ یتفُنتلُون الرُسُل۔ ( الملفوظ چہارم)

بعض مطبوع شخول كسوال بين ختم الله بجوسائل كاتسام بعقرآن كى آيت كَتَبَ الله بح حَسَائل كاتسام بعقرآن كى آيت كَتَبَ الله فَو مُن الله فَالله فَو مُن الله فَالله فَالله

الله لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول۔ بیشک الله قوت والا عزت والاسے۔

تحفظ عقائدا بل سنت

المفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كالعلى تحقیقی جائزه) المسلم

( كتاب الانبياء، كتاب القدر صحيح بخارى)

الله تعالی نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے اے پر وردگار! نطفہ ہے۔ اے پر وردگار! نطفہ ہے۔ اے پر وردگار! گوشت کالوتھڑا ہے۔ جب الله تعالی فیصلہ فرما دیتا ہے اس کی پیدائش کا تو فرشتہ پوچھتا ہے مرد ہے یا عورت؟ بد بخت ہے یا نیک بخت؟ اس کی روزی کتی ہے؟ عمر کتی ہے؟ بیسب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بچے مال کے پیٹ میں رہتا ہے۔

إِذَا اِسْتَقَرَّتِ النُّطَفَةُ فِى الرِّحَمِ اَخَذَ هَا اُلْمَلَكُ إِذَا اِسْتَقَرَّتِ النُّطَفَةُ فِى الرِّحَمِ اَخَذَ هَا الْمَلَكُ بِكَفُهُ وَقَالَ الرَبِّا ذَكَرُا وَانْتُىٰ۔ (ص

۰۸ ۲۰ ۹، جلد ۱۱، فتح الباری)

جب نطفہ رحم میں تھہر جاتا ہے فرشتہ اس کواپنے ہاتھ میں لے کر پوچھتا ہے اے رب مرد ہے یا عورت؟ اور کیاانہوں نے اس کا بھی کوئی جواب سوچا ہے کہ ا ''ایک دفعہ حضرت گنگو ہی جوش میں تھے۔ فرمایا! تین سال کامل حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا''۔ (ص ۲۹۰، ارواح ثلثہ از تھانوی)

شهادت انبياء متعلق شبه كاجواب

پیغمبروں کی شہادت سے متعلق ایک سوال کا جواب اس طرح ہے۔

عرض الله تعالى ارشاد فرما تا ہے ﴿ 'كَتَبَ اللّٰهُ لَا غَلِبَنَّ أَنَا وَ سُلُهُ: " سُلُهُ: "

توبعض انبیاء کیوں شہید ہوئے؟

حضرت ملاعلی قاری اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوازِ اِقْتِدائِ اُلَافُضلِ بِالْمَفْصُولِ اِذَاعَلِمَ الْكَانَ الصَّلُوٰةِ ۔ ( صِ بِالْمَفْصُولِ اِذَا عَلِمَ الْكَانَ الصَّلُوٰةِ ۔ ( صُ ۲۳ جلداول مِ تَا قَرْحُ مُثَلُوٰةً )

اس میں اس پر دلیل ہے کہ افضل کومفضول کی اقتداء کرنی جائز ہے جبکہ مفضول ارکان صلوۃ جانتا ہو۔

امام کا ہرمقتدی سے افضل یا مساوی ہونا ضروری نہیں۔ اور امام احدرضا کا یہ کہنا كەلىحدىللە يەجنازة مباركەمىں نے پڑھايا يەبطوراظهارتشكر ہے كەمجھالىي عظيم سعادت میسر آئی۔اورسر کار دوعالم ﷺ نے تصرف روحانی ہے کسی کی نما زجنا زہ میں شركت فرمائيس يبهي كوئي محال ومستبعدتهيس كيونكه وه بحيات حقيقي جسماني زنده ببيس اور جہاں چاہیں وہاں تشریف لے جاسکتے ہیں۔ اور جہاں تشریف لے جائیں وہاں برکت ہی برکت اورخوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے جوظا ہر و باہر ہے۔الیں صورت میں مولانا برکات احد کی قبر میں وہی خوشبورسول کونین جالانوکٹی نوازش و کرم گستری سے محسوس کی گئی جوروضۂ انور کے قریب اہل دل اور اہل محبت محسوس کرتے ہیں اسی حقیقت کا اظہار امام احدرضانے اپنے ان الفاظ میں کیا ہے کہ ان کی قبر میں اترا تو مجھے بلامبالغہوہ خوشبومحسوس ہوئی جوپہلی بارروضۂ انور کے قریب یائی تھی۔ معترضین کوکسی دوسرے پرحملہ وتیراندازی سے پہلے اپنے گھر کی بھی خبررکھنی چاہئے۔ان کے عالم خلیل احمد انبیٹھوی کے تذکرہ وسوانح میں مذکور ہے کہ! شیخ سعید تکرونی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرور عالم مِالنَّوْتِيْ لِيفِ فرما ہیں اور مجھ سے کسی نے کہا کہ بیرسول اللہ ہیں اور ایک عالم ہندی خلیل احمد کا انتقال ہو گیا ہے ان کے

تحفظ عقائدا مل سنت

(ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى قحقيقى جائزه)

کریں۔

### اعلی حضرت کے ایک خواب پرمخالفین کے داویلا کا جواب

ایک عالم دین حضرت مولانا مولوی برکات احد کے بارے میں امام احدرضانے اپناوا قعداور پیخواب ذکر کیا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوااور میں وفن کے وقت ان کی قبر میں اترا تو مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بارروضۂ انور کے قریب پائی تھی۔ ان کے انتقال کے دن مولوی سیدامیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور سید عالم جال اُنگا کیا ہے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پرتشریف لئے جاتے ہیں اقدس حضور سید عالم جال اُنگا یا حضور کہاں تشریف لئے جاتے ہیں؟ فرمایا! برکات احمد کے جانے ہیں ؟ فرمایا! برکات احمد کے جانے ہیں کے فرمایا اللہ! حضور کہاں تشریف لئے جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ! حضور کہاں تشریف لئے جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ! وضور کہاں تشریف لئے جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ! وضور کہاں تشریف لئے مبارکہ میں نے پڑھایا۔ الله (الملفوظ حصہ جنازہ کی مبارکہ میں نے پڑھایا۔ الله (الملفوظ حصہ دوم)

اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ مولانا احدرضانے اپنے آپ کوامام اور حضور اکرم چالٹھ کیا گئے مقتدی بنادیا اور اپنی برتری ثابت کی۔معاذ اللہ! خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔

رسول اکرم مِیالنُّفَایِّلِمِ نے کیا حضرت ابو بکرصدیق طِیالنُیْوَ کی امامت میں نما زنہیں ادا کی تھی (صحیح بخاری) اور کیا حضرت عبدالرحمٰن بنعوف طِیالنُوُو اس جماعت کے امام نہیں تھےجس میں خودرسول اکرم مِیالنُّفائِیمِ شریک تھے؟

فَلَمَّا سَلِّمَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بِنُ عَوفٍ فَامَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّم اللَّه تَعالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَم يَنِهُ صَلَوته السَّامَ الله تَعالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَم يَنِهُ صَلَوته السَّام الله الله عَبِراتُو مَا الله عَبِراتُو رَسُولُ الله كُمْرُ عِهِ كُاورا پَيْ نَمَا زَيْرِي كَرِ فَي لِكَ لِي رَسُولُ الله كُمْرُ عِهُ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَبِراتُو مَا الله كُمْرُ عِهُ وَكُاورا پَيْ نَمَا زَيْرِي كَرِ فَي لِكَ وَالله عَبْراتُونَ مَا مُؤْمِي الله عَبْراتُونَ مَا مُؤْمِدُ عَلَيْهِ وَلَيْ الله عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لِلللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لِيْكُولُونَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَاللّهُ وَالْعِلْمُ عَلَ

(صحیح مسلم)

القاری جوبقول جمہورتا بعی اور بقول واقدی صحابی بیں ان کی ولادت و صاور وفات الم صدین ہوئی اس لئے مذکور الصدر عبد الرحمن فزاری کو صحابی یا تابعی کہنا خود غلط اور خلاف واقعہ ہے بلکہ خلاف اسلام ہے۔ الملفوظ کے بعض قدیم شخوں میں مجیب و مرتب نے نہیں بلکہ بعد کے کسی ناقل و کا تب نے فزاری کی بجائے قاری لکھ کر اسے بنی قارہ کا فرد بتا کراپنے زعم میں تشریح واصلاح اور در حقیقت ایک غلطی کی جس سے مجیب و مرتب کا دامن پاک ہے عبد الرحمن کا در کمشلوق المصابیح اور تحریب کا دامن پاک ہے عبد الرحمن قاری نہیں بلکہ عبد الرحمن فزاری کا ذکر ہے اور اس کے کا فرجو نے میں کسی کوشہ نہیں۔

عبدالرحمن بن قاری جوتابعی ہیں ان کامخضرحال یہ ہے۔

عَبدالرحمٰنِ بنُ عَبدِالقارِس يُقالُ إنه وَلد على عَمدِ رسُولِ اللهِ صَلى الله تعالَى عليه وَسَلم وَلَيسَ لَه مِنه سِماعٌ وَلا رِوَايةٌ ـ وَعَدّه الوَاقِدى وَيَسَ لَه مِنه سِماعٌ وَلا رِوَايةٌ ـ وَعَدّه الوَاقِدى مِن الصَحابةِ فِي مَن وَلد عَلى عمدِ النَّبِي صَلى الله تعالَى عليه وَسَلم ـ المَشمورُ أنّهُ تَابِعى وَسُلم ـ المَشمورُ أنّهُ تَابِعى وَهُو مِن جُملةِ تَابِعى المَدينةِ و عُلما عما ـ سَمِع عُمر بنُ الخطابِ ـ مَاتَ سَنة اَحدٍ وَ ثَمانينَ وَلَه ثَمانٌ و سَبعونَ سَنةً ـ (اللكمال)

عبدالرحن بن القاری کے بارے میں کہاجا تاہے کہ یہ نبی کریم ہلان کا کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہوئے۔اور نبی کریم سے ان کو نہ سماع ہے نہ روایت۔واقدی نے انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے جوعہدرسالت میں پیدا ہوئے۔مشہوریہ ہے کہ بیتا بعی ہیں۔ یہ مدینہ ( ملفوظات اعلى حضرت پراعشراضات كاعلى وتحقیق جائزه)

جنازہ کی نماز میں شرکت کے لئے تشریف لائے ہیں۔ (صفحہ ۴۰۳ تذکرۃ الخلیل،ازعاشق الہی میرٹھی)

اورشیخ الاسلام نمبر الجمعیة دہلی جومولاناحسین احد کے فضائل ومنا قب پرمشمل

ہے اس میں ایک خواب لکھا ہے کہ

''حضرت سیدنا ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ الصالوۃ والسلام گویا کسی شہر میں جامع مسجد کے قریب ایک ججرہ میں تشریف فرما ہیں۔ جامع مسجد کے قریب بوجہ جمعہ مصلیوں کا بڑا مجمع ہے۔ مصلیوں نے فقیر سے فرمائش کی کہتم حضرت خلیل اللہ سے سفارش کرو کہ حضرت خلیل اللہ القیلیٰ مولانا مدنی کو جمعہ سفارش کرو کہ حضرت خلیل اللہ القیلیٰ مولانا مدنی کو جمعہ پڑھانے کا پڑھانے کا ارشاد فرمائیں فقیر نے جرآت کر کے عرض کیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے مولانا مدنی کو جمعہ پڑھانے کا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور نماز جمعہ ادا فرمائی۔ فقیر بھی مقتد یوں میں شامل تھا۔ (صفحہ ۱۶۲۸ کالم سم شخ الاسلام نمبر الجمعیۃ وہلی)

#### ایک صحابی سے متعلق شبہ کا زالہ 🚳

امام احمد رضا قدس سرہ کو متہم و مطعون کرنے کے لئے یہ بھی کہاجا تا ہے کہ انہوں نے ایک سے بیش کی جاتی ہے۔
نے ایک صحابی یا تابعی کی تو بین کی ہے اور شبوت میں یہ عبارت پیش کی جاتی ہے۔
ایک بارعبد الرحمن فزاری کہ کا فرتھا اپنے ہمرا ہیوں کے ساتھ حضورا قدس جالتھ گئے گئے کے اونٹوں پر آپڑا چرانے والوں کو قتل کیا اور اونٹ لے گیا الح (الملفوظ حصد دوم)
یے عبد الرحمٰن فزاری یقینا کا فروظالم وسرکش تھا جو محرم الحرام سے جے غزوہ ذات یہ عبد الرحمٰن ہوا اور حضرت ابوقتا دہ نے اسے قتل کیا۔ اور وہ عبد الرحمٰن بن عبد

موضوعات کبیر)

علامه ابوطا ہرفتنی لکھتے ہیں۔

لاَ اصلَ لَه وَ لاَ يَجوزُ ان يُسمّى مَن يَحكمُ بغَير حُكم اللهُ عَادِلاً (ص ٢١٩، جلد خامس مجمع بحار الانوار) اس كى كوئى اصل نہيں۔ جو شخص اللہ كے حكم كے خلاف حكم كرے اس كو عادل كہنا بنہيں۔

حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں 🐠

ونز دمحدثین این صحیح نیست، و چول درست باشد وصف مشرک بعدل وحال آل که شرک طلم عظیم است قال الله تعالی این الشرک لطلم عظیم است وی گویند که مراد بعدل این جاسیاست رعیت و دادستانی و فریا درسی است که اہل عرف آل راعدل می خوانند اما جریان اسم عادل برزبان سیدانییاء صلوات الله وسلامه علیه بعید است (ص ۲۲۲، جلد دوم، مدارج النبوة)

اورسیدسلیمان ندوی نے لکھاہے کہ

ایرانیوں میں اس (نوشیروال) کی عدل پروری اب تک مشہور ہے مگراس کو یہ مبارک لقب اپنے عزیز وں اور افسرول اور ہزاروں لیے گنا ہول کے قتل کی بدولت ملا۔

(ص ۱۶۴ جلد ۴، سیرة النبی)

کردارکشی کاجواب

المغوظات اعلى صفرت پر اعتراصات كاعلى وتحقیق عائزه)

کے علماء و تابعین میں سے تھے۔انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے حدیث شی۔ ۸ے میں وفات پائی اور آپ کی عمر ۷۸سال کی تھی۔

نوشيروال كوغير عادل كمنے پر مخالفين كاشكوه

ایرانی بادشاہ نوشیرواں کولاعلمی میں بہت سےلوگ سلطان عادل کہتے ہیں۔اس سلسلے میں ایک عرض وارشادیہ ہے۔

عرض انتيروال كوعادل كهدسكت بين يانهين؟

ارشاد نہیں! اور اگراس کے احکام کوحق جان کر کم کفر ہے ورنہ

حرام\_

(الملفوظ حصه جہارم)

اس ارشاد کے خلاف بھی انگشت نمائی کی جاتی ہے اور نوشیرواں کو عادل کہنے کے لئے یہ موضوع حدیث بطور ثبوت پیش کی جاتی ہے کہ حضور اکرم علائم اللّٰ ال

میں بادشاہ عادل کے زمانہ میں پیدا ہوا۔

حضرت ملاعلی قاری اس باطل وموضوع حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں۔

قَال السَخاوِس لاَ اَصلَ لَه ـ قَال الزركَشِس كِذُبُ بَاطِل ـ وَ قَال السِبُوطِس قَال البَرِبُه قِس شُعَبِ الْايمانِ تَكلم شَيُخنَا ابو عبدِ اللَّه المَافِظبِفُل إِن مَا يَرويهِ بَعضُ الجُملاء عنْ نبِينَا صَلى اللَّه تَعالَى عَليه وسَلم وَلدتُ فِس زَ مِن الْمَلِكِ العَادِلِ يعنى انوشيروان ـ (ص 20، اس کو بانجھ کر دیا۔ اسی وجہ سے شالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا۔ پھر صبا آئی اور اس نے کہا۔ فَقَالَتْ سَمِعنَا فَوَالَتْ سَمِعنَا وَاطَاعت کی۔وہ گاورکفار کوبرباد کرناشروع کیا۔

(الملفوظ حصه جہارم)

اس پریتبصرہ کہ بادشالی پراللہ کا حکم نہیں چلاا دراس سے پانی نہیں برستاجب کہ ہندوستان میں اس سے پانی برستاہے۔ یہ نہایت لغوولا طائل بات ہے۔

کسی پرحکم نہ چلنااور سی کا تغیل حکم نہ کرنا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔امام احمد رضانے ہرگزینہیں فرمایا ہے کہ بادشالی پر اللہ کا حکم نہیں چلا۔ بادشالی نے حکم نہیں مانا یہ البیس جیسا اس کاعمل ہے کہ اللہ نے سجدہ آدم کا حکم دیا اور سارے فرشتوں نے اس پرعمل کیا مگر البیس نے افکار وسرکشی کی جس کے نتیجے میں وہ راندہ ورگاہ ہوا۔اور بادصبانے تعمیل حکم کر کے فرشتوں کی اتباع کی اور سرخروئی حاصل کی۔ اسی طرح تو حیدورسالت پر ایمان واقر ارحکم اللی ہے جس کی تعمیل اہل ایمان کرتے ہیں۔ میں اور اس سے تمرد وطغیان کر کے اہل کفروشرک اپنے برے انجام کو پہنچتے ہیں۔ میں اور اس سے تمرد وطغیان کر کے اہل کفروشرک اپنے برے انجام کو پہنچتے ہیں۔ میں اور آئی بات حیوانات و نباتات و جمادات میں مادہ معصب کی تو وہ تیج سے حسا

رسول الله سَلَّةُ عَلَيْ مِنْ الله سَلِّةُ مِنْ مِنْ الله سَلِّةُ مِنْ الله سَلِّةُ مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ اللهِ ال

ابوبكرصديق شالتين سے روايت ہے كه رسول اكرم طِلاَتُوَيِّلْ نے ارشاد فرمايا۔

تحفظ عقائدا بل سنت

المفوظات اعلى حفرت پراعشراضات كاعلى دخيق جائزه)

ایک مسئلہ بتاتے ہوئے امام احمدرضانے فرمایا ''امام محمد بوصیری عظیہ فرماتے ہیں۔ نفس بچہ کی مثل ہے کہ اگر اس کو دودھ پلائے جاؤ جوان ہوجائے گا اور پیتا رہے گا اور ایس گا اور اگر چھوڑ دوچھوڑ دے گا۔ بیس نے خود دیکھا۔ گاؤں بیس ایک لڑکی ۱۸ یا ۲۰ برس کی تھی۔ مال اس کی ضعیفہ تھی اس کا دودھ اس وقت تک نہ چھڑ ایا تھا۔ مال ہر چند منع کرتی وہ زور آور تھی بچھاڑتی اور سینے پر چڑھ کر دودھ پینے گئی۔ (الملفوظ حصہ سوم)

اس بات کو بداندیش معاندین چٹخارے لے کر بیان کرتے بیں کہ مولا نااحمدر ضا ایک جوان لڑکی کواس طرح دودھ پیتے دیکھتے اور اسے بیان بھی کرتے ہیں۔اور انہیں یہ وچنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ واقعہ امام احمدر ضانے اپنے بچین میں دیکھا اور اسے اپنے دور جوانی یا بڑھا لیے میں عبرت وقصیحت کے لئے بیان فرمار سے بیں۔ یہ بدنصیب مخالفین کی شوشہ بازی اور کردار کشی کا ایک شقاوت آمیز اور شرائگیز نمونہ

اشیاء میں قوت سیج اور مادۂ معصیت ہے یانہیں 🕝

ام احدرضافرماتے ہیں کہ حیوانات و نبا تات بھی اللّٰد کی سیج و تقدیس کرتے ہیں اوران کے اندر بھی مادہ معصیت ہے۔ اسی ضمن میں یہ بیان فرماتے ہیں ہے جب جب معلیہ پر کہ اسلام کا قلع قمع کردیں، غزوہ محب اسی خاراب کا واقعہ ہے۔ رب کے لائے نہ مدو فرمانا چاہی اپنے صبیب احزاب کا واقعہ ہے۔ رب کے لائے نہ مدو فرمانا چاہی اپنے صبیب کی، شمالی ہوا کو حکم ہوا۔ جا اور کا فروں کونیست و نا بود کردے۔ اس نے کہا۔ اَلْحَلَ فَیلُ لَا یَہَدُو جُنَ بِاللّٰیلِ ۔ بیبیاں رات کو باہر نہیں نکلتیں۔ فَا عَقَ ہُ هَا اللّٰه تَعالَم ۔ تو اللّٰد نے کو باہر نہیں نکلتیں۔ فَا عَقَ ہُ هَا اللّٰه تَعالَم ۔ تو اللّٰد نے

ایک عرض وارشاداس طرح ہے۔

عرف کافر جوہولی دیوالی میں مطائی وغیرہ بائٹتے ہیں، مسلمانوں کولینا جائز ہے یانہیں؟

ارشاد اس روزنہ لے۔ ہاں! اگردوسرے روزدے تولے لے۔ نہیں ہم کے کہ ان خبثاء کے تیوہار کی مٹھائی ہے بلکہ مال موذی نصیب غازی سمجھے۔ ( الملفوظ حصداول)

اس ارشاد پر بھی نکتہ چینی کی جاتی ہے جبکہ خاص تیوہار کے روز کافروں کی مٹھائی لینے سے منع فرمایا گیا ہاں دیگرایام میں مال موذی نصیب غازی سمجھ کرلیا جاسکتا ہے۔ مخالفین کو پہلے اپنے گھرکی خبرلینی چاہیے۔ دیوبندی قطب الاقطاب رشید احمد گنگوہی صاحب کامسئلہ تویہ ہے کہ ا

مسئله هم بندوتیو بار بولی یاد یوالی میں اپنے استادیا حاکم یانو کر کو تھیلیں یا پوری یا کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں، ان چیزوں کالینا اور کھانا استادو حاکم ونو کرمسلمان کودرست ہے یا نہیں؟

الجواب مرست ہے۔فقط (ص ١٠٤ صدوم فقاوی رشدی)

مرزاغلام قادر بليك كاسوانحي خاكه

تحفظ عقائدا مل سنت

علاج چشم کے تعلق سے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے امام احمد رضا فرماتے بن ا

میرے استاد جناب مرزاغلام قادر بیگ صاحب تحییات نے بداصرار فرمایا کہ اسے ( الملفوظ و المحالی ) آئکھ دکھائی جائے۔علاج کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ ( الملفوظ حصداول )

المنوظات اعلى هفرت پراعتراهات كاعلى وتحقیقی جائزه) المنافظ المنافع الم

مَا صِيْدَ صَيْدٌ وَلَا عَضُدتُ عَضَادةٌ وَلَا قُطِعَتُ وَ شَيْجَةُالِاَّ بِقِلَّةِالتَّسُبِيحِ الخلفاء)

جوجانور بھی شکار کیاجا تاہے جودرخت کا ٹاجا تاہے وہ نبیج کی کمی کی وجہہے۔ ایک روایت میں ہے 🜑

مَاصِيْدَ صَيْدٌ وَلَا عَضَتُ مِنْ شَجَرةٍ إِلاَّ ضَيَّعَتُ مِنْ التَّسْبِيحِ۔

( تاریخ الخَلْفَاء )

کوئی جانور شکارنہیں کیا جاتا اور کوئی درخت نہیں کاٹا جاتا مگریہ کہ وہ سیج ضائع ے۔

امام سدی روایت کرتے ہیں 🐨

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا اصْطِيْدَ دُوتٌ فِى أَلْبَدِرِ وَلَا طَائرِ بَطَيرُ إِلَّ بِمَا يَضِيعُ مِن تَسبيحِ اللَّه تَعالَىٰ۔

( تفسیر مدارک ج ۱

ص۲۱۲)

رسول الله ﷺ مَنْ فَي فرما يا كەسمندرىيى كوئى مجچلى اور كوئى پرندە شكارنېيى ہوتا مگر اس سبب سے كەرەتسىچ ضائع كرتا ہے۔

بادشالی سے پانی نہ برسنے کی بات عرب کے تعلق سے کہی گئی ہے۔ ہندوستان کے موسم اور حالات پر قیاس کرنا کیونگر سے موسکتا ہے؟ مولی دیوالی کی مطائی جائز ہے یانہیں ،

(ص ۲۱، حواله مذكور)

''حضرت امام احمدرضا قادری بریلوی عَنْ کے اجداد کرام بھی شاہان مغلیہ سے وابستہ رہے ہیں۔ اسی زمانہ سے جہارے اور امام احمدرضا عَنْ اللہ کے خاندان سے قریبی روابط رہے ہیں۔ یعلق وروابط حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا بریلوی عَنْ اللہ کی حیات ظاہری تک برابر رہے تی کہ میری دو ہمشیرگان بھی حضرت امام احمدرضا عَنْ اللہ کی حیات ظاہری تک برابر رہے تی کہ میری دو ہمشیرگان بھی حضرت امام احمد رضا عَنْ اللہ کی خیاندان میں بیا ہی گئیں''۔ (ص ۲۱ ہوالہ مذکور)

'' ہمارے خاندان کا کبھی بھی کسی قسم کا کوئی واسطہ وتعلق مرزا غلام احمد قادیانی کذاب سے نہیں رہاحتی کہ ہمارے دور کے عزیزوں کا بھی نہیں'۔

(ص۲۲، حواله مذكور)

''یالزام لگانا که حضرت مولانا غلام قادر بیگ صاحب عین مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کے بھائی تھے، انتہائی لغو، بے بنیاداور کذب صریح ہے۔غلام احمد قادیانی کذاب کا کوئی بھائی غلام قادر بیگ ہوتو یقیناوہ دیگر شخص ہے۔اس سے امام احمد رضا الحالیٰ کا استادی وشاگردی کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے''۔

حوالہ مذکور)

''حضرت مولانا مرزاغلام قادر بیگ عیشات کا وصال بر یکی شریف میں ہوا۔
میرے والدم حوم نے اپنی بیاض میں آپ کی تاریخ وفات ۱۸ ارا کتوبر ۱۹۱ے یکم محرم
الحرام ۲۳۳۱ ھ بعمر نوے سال کھی ہے۔ آپ محلہ باقر گنج میں واقع حسین باغ
(بریلی) میں دفن کئے گئے تھے۔ (ص ۲۲ ، ماہمنامہ جاز جدید دہلی اکتوبر ۸۸ء)
اگرات ناریخی شواہد پر بھی کسی کولفین نہ آئے اور وہ یہ الزام دہرا تارہے کہ مرزا
غلام قادر بیگ بریلوی مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی تھے توایسے لوگ اس الزام
کے جواب میں کیا شبوت پیش کریں گے کہ شیخ محمد بن عبدالو ہاب نجدی بہودی النسل

تحفظ عقائدا بل سنت

(ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وتحقيقى جائزه) امام احدرضا کی اندهی مخالفت کرنے والوں نے حضرت مرزا غلام قادر بیگ بریلوی کا ڈانڈا قادیانی کذاب مرزا غلام احدے ملا کرطوفان محیانا شروع کر دیا کہ د يكفي مولانا احدرضا كاستادم زاقادياني كربهائي تق العبيا ذبالله حضرت مولانا مرزاغلام قادر بیگ بریلوی امام احدرضا قدس سره کے ابتدائی استاد تھے اور بعد میں انہوں نے امام احدر ضائے بعض کتا ہیں بھی پڑھیں۔اب آگے کے حقائق کیا ہیں انہیں پڑھ کرآپ کوچیج حالات معلوم ہوجائیں گے۔ حضرت مرزا غلام قادر بیگ بریلوی تشالله کے پوتے مرزا عبدالوحید بیگ بریلوی نے مرزاغلام قادر بیگ بریلوی کے بارے میں اپنا جوسوانحی مضمون تحریر کیا ہے اس کے چندا قتباسات افادہ قارئین کے لئے درج ذیل ہیں 🕝 '' حضرت مولا ناحکیم مرزا غلام قادر بیگ صاحب بریلوی عن میرے حقیقی دادا حضرت مولانا مرزامطیع بیگ صاحب بریلوی عشیه کے چھوٹے بھائی تھے۔ اور میرے دادا حضرت حکیم مرزاحس بیگ مرحوم مغفور لکھنوی کی بیاض کے مطابق حضرت مولانا مرزا غلام قادر بيك صاحب ٢٥ رجولائي ١٨٢٤ءمطابق يكم محرم الحرام ٣٢٢ ها كو پيدا ہوئے تھے۔آپ كى پيدائش محلہ جھوائى ٹولىكھنوميں ہوئى تھى۔آپ کے والد مرحوم نےکھنو کی سکونت ترک کر کے بریلی میں سکونت اختیار کر لی تھی ۔الہٰڈا آپ جامع مسجد بریلی کے شرق میں واقع مکان محلہ قلعہ میں رہتے تھے۔آپ کا مکان آج بھی موجود ہے'۔ (ص ۲۱ ، ماہنامہ حجا زجدید دہلی، شارہ اکتوبر ۱۹۸۸ء) ''ہمارا خاندان نسلاً ایرانی یا ترکستانی مغلنہیں ہے اور بیگ کے خطابات اعزاز شابان مغلیہ کے عطا کردہ ہیں۔اسی مناسبت سے ہمارے بزرگوں کے نامول کے ساتھ مرزااور بیگ کے الفاظ لکھے جاتے رہے ہیں۔ ہماراسلسلۂ نسب حضرت خواجہ

عبيدالله احرار عين سے ملتا ہے۔حضرت احرار عين نسلاً فاروقی تھے''۔

المنوظات اعلى صفرت پر اعتراضات كاعلى وقيقى جائزه) المنوظات اعلى صفرت پر اعتراضات كاعلى وقيقى جائزه)

ایک دنیا آباد کردی ہے۔اباس کے دیکھنے اور پڑھنے والوں پر منحصر ہے کہاس سے وہ کس حد تک اپنا دامن بھرتے ہیں اور اپنی دنیا آباد کرکے عاقبت سنوارتے اور اسے قابل رشک بناتے ہیں۔گویا

بیا وریدگرای جا بود زبال دانے غریب شہر سخن ہائے گفتنی دارد لگا رہا ہوں مضامین نو کے میں خبر کرومرے خرمن کے خوشہ چینوں انبار

يسين اخترمصباحي

بانی وصدر دارلقلم، قادری مسجدروڈ ، ذا کرنگر ، نئی دہلی ۔ ۲۵

المفوظات اعلى حفرت پراعتراهات كالعلى تحقیقی جائزه) المحاصلی تحقیقی جائزه)

اورا حسان اللي ظهيرنصراني الاصل تھے؟

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جہاں مرزا غلام احمد قادیانی کذاب ودجال کی تکفیر فرمائی ہے وہیں اس کے خلاف مندرجہ ذیل کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں۔

(۱) المبين ختم النبيين ـ (۲) السوء والعقاب على المسيح الكذاب ـ (۳) مجزاء الله عدوه با بائه ختم النبوة

ـ (٣) الجراز الديانى على المرتد القاديانى ـ

علاوہ ازیں رقِ قادیانیت میں بریلی شریف سے ایک مستقل رسالہ بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جاری فرمایا جس کا نام ہے قدر الدیبان علی صورت بقا دیبان علم وفن اور متنوع رنگا رنگ معلومات کے جواہر پارے الملفوظ کے صفحات پر بکھرے ہوئے ہیں جن کی جمع وترتیب کی خدمت انجام دے کر شہزادہ امام احمد رضا سیدی ومرشدی حضور مفتی اعظم ہندمولانا الشاہ مصطفی رضا قادری برکاتی بریلوی نے انہیں قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔

مفتی اعظم ہند بھی اپنے والد ماجد کی طرح علم وضل اور تدین وتقویٰ میں ہے مثال سے ۔ اپنے وقت کے جلیل القدر فقیہ و مفتی تھے۔ مرجع علماء وفقہاء تھے۔ مقبول انام سے اور آپ کی در جنوں تصانیف بھی موجود ہیں جن سے اہل علم استفادہ کرتے رہتے ہیں ۔ آپ کے تلامذہ وخلفاء پورے برصغیر اور اس سے باہر سرز مین حجاز تک پھیلے ہوئے ہیں۔ معتقدین ومریدین کی تعداد شارسے باہر ہے۔ آپ مدبر ومفکر، عالم و فاضل، مصلح، شاعر، متقی، سب کچھ تھے جس کی شہادت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فاضل، مصلح، شاعر، متقی، سب کچھ تھے جس کی شہادت ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فواص وعوام دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ الملفوظ میں آپ نے دین و دانش، فضل و کمال، شریعت وطریقت، حقائق و معارف، اسرار ورموز کا ایک جہاں اور

علاء کا نظریہ: بلکہ سیدی محمد بن عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ: "انبیاء کیہم الصلوة والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں۔ اور وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔" (اندھادھند پیروی کاانجام ص محرقہ ۱۲:)

وى كا فيصله : النبس اولس بالمؤ منين من انفسهم وازواجه امهاتهم. (سورة الاحزاب آيت، ٢)

#### الجواب بعون الوهاب:

تحفظ عقائدا بل سنت

امام مجدّ داعلی حضرت کے کمی جو

اہرات اور عقائد ونظریات کی حقائیت اس طرح روش ہے کہ مخالفین بھی آپ

کے سامنے سر جھکائے اور ہاتھ باندھ کر کھڑ ہے ہوئے ہیں۔ اکابر دیوبند بھی آپ کے نظریات اور عقائد کے مقلد نظر آرہے ہیں۔ مگر پچھالیے دیوبندی حضرات بھی ہیں جو اپنے اکابر کے باغی ہوکران نظریات اور عقائد کو چھٹلا کراپنے ہی اکابر کو کٹہرے میں لاکران پر مگراہی کے فتوے دینے لگے ہیں۔ یعنی علماء دیوبند کے بعض فیض یافتہ حضرات اہل سنت حنفی مکتبہ فکر پر ایک الزام لگاتے آرہے ہیں کہ امام مجد داعلی حضرت اجمد رضاخان قادری بریلوی قدس سرہ نے اپنے ملفوظات میں حضور پھٹلائی کے ہیں۔ حضرت احمد رضاخان قادری بریلوی قدس سرہ نے اپنے ملفوظات میں حضور پھٹلائی ہیں۔ حضرت احمد رضاخان کی حضرات اپنی تصانیف میں کر چکے ہیں۔ اور علماء اہل سنت نے کئی بار اس کا جواب دیا ہے۔ یہاں فقیر ) فاروتی (مخالفین کے ہی مصدقہ تصانیف و ہاراس کا جواب دیا ہے۔ یہاں فقیر ) فاروتی (مخالفین کیا کے کئر ہے ہے۔ اس وقت میرے سامنے جامعہ عربیہ احسن العلوم کرا چی کے شخ مفتی زرولی خان اس وقت میرے سامنے جامعہ عربیہ احسن العلوم کرا چی کے شخ مفتی زرولی خان صاحب کا کتا بچے بنام" تعارف بریلویت "موجود ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں۔ صاحب کا کتا بچے بنام" تعارف بریلویت "موجود ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں۔

# ملفوظات میں"شب باشی" کے لفظ پر

## اعتراضات كاعلمى وتحقيقى

جواب

اس مقالے میں محقق نے شب باشی کے لفظ پر اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیاا ور تحقیق کا حق ادا کر دیا آ

ازرشحات قلم ابوالهما م محمداشتیاق فاروقی مجدّ دی نہیں۔اورعلامہ زرقانی کا قول پیش کرکے فرمایا کہ "ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔یعنی رات گزارتے ہیں۔اس میں کونسی بات معیوب اور تہمت والی ہے۔ یہ تو خصائص انبیاء سے ہیں۔

نرولی صاحب لکھتے ہیں کہ " بریلوی مذہب میں نماز کے بجائے جماع کرتے ہیں، نماز کے بجائے کھ کراپنی بد دیانتی اور خیانت کا شبوت دیا ہے ۔ حالانکہ عبارت میں صریح ذکر نماز موجود ہے ۔ " اپنی قبور میں کھاتے پیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں،" بلکہ دوسری بار بھی نماز کا ذکر موجود ہے " آج کرتے ہوئے اور لبیک پڑھتے ہیں،" بلکہ دوسری بار بھی نماز کا ذکر موجود ہے " جج کرتے ہوئے اور لبیک پکارتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا" اسکے بعد بھی مفتی زرولی خان صاحب کا یہ کہنا کہ "نماز کے بجائے" قار تین کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور اپنی خیانت اور شخریف کا اعتراف کرنا ہے۔

زرولی خان صاحب کا حوالہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ "شب باشی " کے معنی جماع سے کر کے اس سے تہمت ثابت کررہے ہیں۔ پہلے توبہ بات سمجھنی چاہئے کہ "شب باشی" کے معنی کیا ہیں؟۔

"شبباشي" کے معنی

چنانچیآئے فرہنگ آصفیہ کواٹھا کردیکھتے ہیں کہ شب باشی کا کیامعنی ومفہوم ہے۔ ("شب باش): ف(اسم مذکر (مقیم، رات کا قیام، بسرام، شب گزاری ممنزل گزینی، فروکش)"۔

(فرہنگ آصفیہ، جسم، ۱۹۲۳، ستاے، مرتبہ مولوی سیداحمد دہلوی ۔ اردوسائنس بورڈ ۱۰۰۷ پرمال لاہور طبع چہارم ۲۰۰۳ء)

اب فيروز اللغات مين شب باشي كامعني ديكھ ليتے ہيں۔

" شب باش : رات رہنے والا۔ " (فیروز اللغات) ۱۴

المغوظات اعلى حضرت پراعشراضات كاعلى دخيقيق جائزه) المستحقیقی جائزه)

انبیاعلیہم الصلاق والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں ) ملفوظات حصہ سوم سطرا ہم،) ا۵۔
غور فرمائیے کہ اللہ تعالی کے پاک پیغمبروں تیر اور ان کی پاک بیبیوں پرکیسی ناروا تہمت باندھی گئی، جب کہ نبی کریم چالی گئی نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 'الا نبیاء ملیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اخبیاء فی قبروں میں زندہ ہیں خماز پڑھتے ہیں۔ اگر بریلوی مذہب میں خماز کے بجائے جماع کرتے ہیں'۔ (

اس اعتراض کے جواب سے پہلے آئے امام مجد داعلی حضرت قدس سرہ کے ملفوظ کو پڑھتے ہیں۔امام مجد داعلی حضرت فرماتے ہیں۔

> "انبیاء کرام علیهم السلام کی حیات حقیقی حسی و دنیاوی ہے۔ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کیلئے محض ایک آن کوموت طاری ہوتی ہے۔ پھر فوراً ان کوویسے ہی حیات عطافر مادی جاتی ہے۔اس حیات پروہی احکام دنیویہ ہیں ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا۔ان کی ازواج کو تکاح حرام نیزازواج مطہرات پرعدت نہیں وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ بلکہ سیدی محمد بن عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کی قبور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت حصه سوم،ص) ۲۰۰۳

امام مجدداعلی حضرت نے حیات انبیاء پر دلائل پیش کرکے انبیاء کرام کے خصائص کا تذکرہ کیا ہے کہ مذتر کہ بانٹا جائے گا، از واج مطہرات ذکاح میں ہیں ان پر عدت

تعارف بريلويت،ص) اسم

ایک وقت میں کئی کئی شہرول میں شب باشی کا کیامطلب ہوگا جسے دیو ہندی حکیم الامت بیان فرمار ہے ہیں۔

چلواب دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی صاحب کی شب باشی بھی دیکھ لیتے ہیں۔

"(قاسم نانوتوی صاحب (صبح کواڑا تارکر باہر چلے جاتے تھے اور پھر کواڑ کو درست کر دیتے تھے؛ اس مقفل مکان میں تنہا شبب باشی، وشب گزاری کہ یہ عجیب وغریب صورت حال کب تک پیش آتی رہی ، صحیح طور پر تو اس کا بتانا دشوار ہے ، لیکن مصنف امام نے آگے جو بیار قام فرمایا ہے" چندماہ اس ہوکے مکان میں گزرگئے"۔ (سوائح قاسمی، جلداول ص ۵۰۳)

کیا زرولی خان صاحب اس مقفل مکان میں شب باشی کی اس عجیب وغریب صور تحال کی تشریح کرسکیں گے؟ یا یہی فرمائیں گے کہ" ضحیح طور پراس کا بتانا دشوار ہے۔" یا شب باشی سے شب گزاری مرادلیں گے؟۔

یہاں ان چند حوالوں پر اکتفا کرتا ہوں ور نہ اگر علماء دیو بند کی تصانیف میں سے شب باشی کے واقعات نقل کئے جائیں تو ایک الگ کتاب بن جائے گی۔ لغت کی کتب اور علماء دیو بند کی تصانیف سے شب باشی کے معنی ومطلب تو آپ ملاحظ کر چکے۔ اگر اس کے بعد بھی محض شب باشی کے الفاظ سے کوئی جماع تعبیر کرے تو وہ لغت کی کتابوں اور اپنے اسلاف کی تصانیف سے بالکل ناوا قف ہے۔ یہ تو عام زندگی میں "شب باشی" کے الفاظ کا استعمال تصااب اگر عالم برز خ کی بات ہوتو عالم برز خ میں ارواح کا آپس میں ملاقات کرنا علماء دیو بندگی کتب سے بھی ثابت ہے۔ جہا الد آبادی خلیفة جبیبا کہ دیو بندگی علماء نور محمد تونسوی صاحب، مولوی محمد علیا صاحب الد آبادی خلیفة

المفوظات اعلى حضرت پراعشر اضات كاعلى وتحقيقى جائزه)

شب باشی با ہمی میلاپ کومستار منہیں ہے۔شب باشی کا مطلب ومعنی جماع کے ہے ہی نہیں۔شب باشی کا مطلب رات گزار ناہے۔

اگر علماء وا کابر دیوبند کی تصانیف پرنظر کی جائے تو ہمیں اس میں "شب باشی" کے متعلق کافی حوالے مل جائیں گے۔ پھر وہاں کیا تاویل ہوگی؟ آئے چند حوالے ملاحظہ کرتے ہیں۔

" مدینه منوره میں روضه مبارک کے پاس مسجد نبوی میں آپ نے ) انور شاہ صاحب) درس حدیث دیا ہے ۔ اہل مدینه خصوصاً علماء بہت متوجه ہوئے اکثر مسائل کا جواب آپ نے ان کورسالوں کی شکل میں دیا ۔ جوعلماء دیوبندان دنوں وہاں رہتے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ شب باشی آپ کی مسجد نبوی میں ہو" (ملفوظات کشمیری مص ۲۵۲)

تھانوی صاحب لکھتے ہیں۔

" محمد الحضر می مجذوب چلانے والے عجیب وغریب حالات و کرامات و مناقب والے سے بھی مجھی جھی چلاتے ہوئے عجیب علوم و معارف پر کلام کرجاتے۔ اور بھی بھی استغراق کی عالت میں زمین و آسمان کے اکابر کی شان پر ایسی گفتگو فرماتے کہ اس کے سننے کی تاب نہ ہوتی تھی۔ آپ ابدال میں سے تھے آپ کی کرامتوں میں سے بیہ بہ کہ آپ نے ایک دفحہ تیس آپ کی کرامتوں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت پڑھا ہے اور کئی کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے تھے" کئی کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے تھے" کئی کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے تھے" کہ اللاولیاء، ص) ۳۵۲

86

ہے کہ عالم برزخ وقبر میں مردے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی دعاسلام بھی ہوتی ہے"۔ (قبر کی زندگ، ص ۲۰۸)

انورشاه صاحب شمیری کی تحقیقات جمع کرتے ہوئے ان کے داماد لکھتے ہیں۔
"منکرین توسل وطلب شفاعت جومقبورین کومعطل ومحبوس یا
ان کی حیات کو بے حیثیت سمجھتے ہیں، ان کے لئے حضرت شاه
عبد العزیز کا مندرجہ ذیل ارشاد لائق مطالعہ ہے، آپ نے
فرمایا کہ مقبور صالح کی قبر کو تنگ قید کی طرح نہ سمجھنا چاہئے
میسر ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کرسیر بھی کرتا
میسر ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کرسیر بھی کرتا
ہے اور وہ اس کو بھی بطور ضیافت اور بھی تفریح ومونست و تہدیت
مان اس کی دل بستگی کا سامان مہیا کرتے ہیں تا کہ اس دار فانی
وہاں اس کی دل سے بھلا دیں "۔ (انوار الباری ۱۸، ح

عالم برزخ میں شہداء کے پاس حوروں کی تشریف آوری کا ذکر تواحادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔

آئے علماء دیوبند کی کتابوں سے اس کے حوالے پڑھتے ہیں۔ تقی عثانی صاحب لکھتے ہیں۔

تحفظ عقائدا بل سنت

"اسودراعی جہادخیبر میں شریک ہوئے، جنگ کے بعد جب

المغوظات اعلى حضرت پراعشرا ضات كاعلى وتحقيق جائزه) المستحقیق جائزه

اجل تھانوی صاحب، اورانیس احمد مظاہری صاحب لکھتے ہیں۔
"خضرت جابر ﷺ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضورا کرم
میل تھائی نے فرمایا اپنے مردوں کواچھے کپڑوں میں کفن دیا کرو لیے

چھی تھا پیم نے فرمایا اپنے مردول تواجھے کپڑوں میں مین دیا کروہے شک اس پروہ فخر کرتے ہیں اورا پنی قبروں میں ایک دوسرے

سے ملا قات کرتے ہیں''۔

(قبر کی زندگی، ۱۲۳ ، ۱۲۳ و رالصدور، ص ۱۰-اصلاح مفاہیم مترجم ص) ۳۰ ۳ "اصلاح مفاہیم" پرمحمد مالک کا ندھلوی صاحب، حامد میاں ، محمد عبدالله فهمتم جامعه اشرفیه لا مور، عبدالرحمٰن جامعه اشرفیه، محمد بن یوسف بنوری، عزیز الرحمٰن ہزاروی صاحب، عبدالقادر آزاد، سینفیس الحسینی صاحب، عبدالقادر رائے پوری، جیسے اکابر دیوبند کی تقاریظ موجود ہیں۔

نورمحر تونسوي صاحب لکھتے ہیں۔

"حضرت قیس ابن قبیصہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور پالٹھ کیائے نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر وصیت کے مرگیا اس کوموتی کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول پہلٹھ کیا کہ اے بین "۔ نے فرمایا ہاں ایک دوسر نے کی زیارت بھی کرتے ہیں "۔ فیرکی زندگی ،ص سسس سے سے فرمایا ہاں ایک دوسر نے کی زیارت بھی کرتے ہیں "۔

محد بن منکدرروایت کرتے بیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنها کے پاس گیا جب کہ ان کا آخری وقت تھا یعنی وہ دنیا سے کوچ فرمانے والے تھے۔ میں نے کہا کہ میری طرف سے حضور اکرم علی تھا تھے سالم دینا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا

ایک تو اینے رہنے اور شب باشی کا خاص مکان دوسرا اینے وابستگان و عقیدت مندول سے ملاقات کا درباری دیوان ،تیسرے سیر وتماشا وتفریح کے مقامات جیسے آب زمزم مساجد متبرکه اور دوسری دنیا و عالم برزخ کی نزمت گاہیں۔ چوتھے دوستوں اور ہمسایوں سے ملاقات کرنے کے دیوان خانے اور لان وغیرہ ۔اورجب تک کسی کیلئے اس کی بود و باش کا مکان مہیا نہیں کرادیا جاتا،اس کو دنیا سے نہیں لے جاتے ، یعنی پیسب مکانات اس کی آخری عمر میں تیار کرائے جاتے ہیں ،اس پوری تفصیل کے بعد پہ خیال صحیح نہ ہوگا کہ بیسب مکانات اس تنگ قبر کے اندر ہیں ۔ بلکہ بیرتوان مکانات کیلئے داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ جبکہ بعض ان مکانوں میں ہے آسان وزمین کی درمیانی فضامین بین، بعض آسمان دوم وسوم مین بین، اورشهید وں کیلئے عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے بڑے یر نور قندیلوں میں پین''\_ (انوارالباری۱۸،ج،ص)•۲۵

بجنوری صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں قوم کے بزرگ یہاں سے گئے ہوئے کنواروں کے رشتے بھی کرواتے ہیں جیسا کہ لکھتے ہیں۔

"لوگ وہاں عالم برزخ میں ذکر وتلاوت ، نماز و زیارت مکانات متبرکہ میں مشغول رہتے ہیں ، اور قوم کے بزرگ بیہاں سے گئے ہوئے کنوارے بچوں کی نسبتیں اور رشتے طے کرتے ہیں تا کہ یوم آخرت میں ان کی شادیاں کی جائیں وہاں (عالم برزخ میں) بجزلذت جماع کے ساری لذتیں موجود ہیں اور

تحفظ عقائدا بل سنت

( ملفوظات اعلی حضرت پراعتراضات کاعلمی و تحقیق جائزه )

شہداء آنحضرت ﷺ سامنے لائے گئے توان میں اسودراعی کی لاش بھی تھی ، آنحضرت ﷺ سامنے لائے آنہیں دیکھ کر تھوڑی دیر کیلئے منہ بھیرلیا ، صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یہ اس وقت جنّت کی دوحوروں کے ساتھ ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو حسین بنادیا ہے ، اورجسم کو خوشبوسے مہکادیا ہے۔" چہرے کو حسین بنادیا ہے ، اورجسم کو خوشبوسے مہکادیا ہے۔"

نور محرتونسوی صاحب دیوبندی لکھتے ہیں۔

" حضورا کرم چال فایگی شم خود دیکھر ہے ہیں کہ شہید کے پاس جنت
کی دوخوریں بیٹھی ہوئی ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شہید
کے اندر کسی قسم کی حیات نہیں ہے اور نہ ہی علم وشعور ہے اور نہ ہی کسی قسم کا ادراک وہم ہے تو ایسے شخص کے پاس سپیشل دو
حوریں جھیج دینے کا کیا فائدہ دولہا کوعلم وخبر ہی نہیں اور دہنیں
اس کے پاس بیٹھی ہیں پس ثابت ہوا کہ شہید کے ساتھ جو حسن
سلوک ہوتا ہے ادراس کی جو تعظیم و تکریم ہوتی ہے وہ اس سے
باخبر ہوتا ہے ۔ ان چیزوں کا اس کو پورا پورا ادراک و شعور ہوتا
ہے ۔ " (قبر کی زندگی ،) \* \* \* \*

نور محمرصاحب نے تو یہاں شہید کیلئے دولہااور حوروں کیلئے دلہن کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ کیا زرولی خان صاحب دو لہے اور دلہن کے رشتے اور تعلق کی تشریح کرسیک گے ہیں۔ کیا زرولی خان صاحب نے شب باشی کے خاص مکان کا بھی ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

'' پھر اہل نجات کیلئے وہاں چارتسم کے مکانات ہوتے ہیں۔

قبر میں جماع کیلئے خاص مکان ہوتا ہے؟ اس کا جواب ضرور دیں تا کہ وہ اشکال اور المجھن ہی ختم ہوجائے جسے مفتی صاحب تہمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یقینا مفتی صاحب میں جواب دیں گے کہ شاہ صاحب کی تحقیق بزبان بجنوری صاحب میہی ہے کہ وہاں عالم برزخ میں بجز جماع کے ساری لذتیں موجود ہوتی ہیں۔

توشب باشی کا مطلب جماع نہیں ہے کیونکہ شاہ صاحب کی تحقیق کے مطابق تو یہ لذت وہاں میسر ہی نہیں تو بھر ملفوظات میں علامہ زرقانی کے قول پر اعتراض کیوں؟

حالا نکہ امام مجد داعلی حضرت قدس سرہ نے امام زرقانی کا قول پیش کیا ہے اور شب
باشی کے الفاظ استعمال کئے ہیں جس کا معنی ومفہوم لغت کی کتابوں سے واضح ہے کہ
رات گزارنا۔ یعنی اعلی حضرت کے نز دیک حضور چالٹھ گئے پاک بیبیاں اور ہماری مائیں
حضور چلاٹھ گئے ہے ملا قات فرماتی ہیں اور ساتھ رات گزارتی ہیں۔ جبیسا کہ اکابر دیو بند کی
کتب سے ثابت ہوا کہ عام مؤمنین کو بھی یہ ہولت میسر ہے کہ وہ آپس میں ملاقات
کرتے ہیں۔ اور شہداء کے پاس حوروں کا آنا ثابت ہے۔ اب اگرزرولی خان
صاحب اس کو جماع سے تعبیر کریں تو بھی زرولی خان صاحب کا پاک بیبیوں پر تہمت
کا گمان غلط ہے۔

حالانکہ امہات المؤمنین ہماری مائیں ہیں جواب بھی انبیاء کرام کی ازواج مطہرات ہیں اورانبیاء کرام کے نکاح میں ہیں قبر مبارک میں ساتھ ہونا، جنت میں ساتھ ہونا، اس طرح ہی ہے جس طرح اس دنیا میں ساتھ تھے۔ کیااس دنیا میں ساتھ رہناان کے لئے معیوب اور تہمت والی بات تھی ؟

فقیر فاروقی نے ساتھ رہنے والے الفاظ اس لئے استعمال کئے ہیں کہ "شب باشی" کے معنی رات گزار نے کے ہیں۔ جب اس دنیا میں ساتھ رہنا کوئی معیوب اور المغوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى حقيقق جائزه) المسلح

سوائے روزہ کے سب قسم کی عبادتیں ہیں، وہ لوگ اوقات متبرکہ کی مانند شب قدر شب جمعہ میں آ کراپنے دنیائے خاص عزیزوں کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں۔اور ان کو زندہ عزیزوں کے احوال بھی فرشتوں کے ذریعہ معلوم ہوتے رہتے ہیں؛ وغیرہ"فتا وئی عزیزی ص ۱۱"۔

#### (انوارالباری ۱۸، ج ، ص) ۲۵۰

اس کے بعدصاحب انوار الباری کا تبصرہ بھی سنئے۔

"غور کیا جائے کہ جب یہ ہولتیں اور راحتیں عالم برزخ میں عام مؤمنوں کیلئے ہیں، تو اولیاء وانبیاء کے واسطے پھر خاص طور پر سرورانبیاءاول الخلق وافضل الخلق جالٹائیٹیلیئے کیا کچھ نہوں گی"

(انوارالباری ۱۸، چیس) ۲۵۰

خواہ مخواہ اپنی رائے سے الفاظ کے معنی بدل کر بے ادبی والے الفاظ خود جوڑ کر اپنے تنگ نظر یے اور تنقید اند سوچ سے کسی پر الزام لگانا کسی مفتری کا کام تو ہوسکتا ہے مفتی کا ہر گرنہیں ۔ تنقید برائے اصلاح اچھی کاوش ہے مگر تنقید اگر بے علی یا کم نہی میں ہوتو یہ اپنی عقل اور نفس کی تابعد اری ہے ۔ اور اپنی عقل اور نفس کی خواہش کی محمل کی کے اوپر لاگو کرنا اور حقیقت سے منہ چرانا یقینا تخریف ہے ۔ اور اسی بے بنیاد تنقید کی روّ بیں اپنے اکابر کو ہی چورا ہے میں کھڑا کرنا حجہ سے ۔ اور اسی بے بنیاد تنقید کی روّ بیں اپنے اکابر کو ہی چورا ہے میں کھڑا کرنا کہ تخمیری کی تحقیق کہ '' پھر اہل نجات کیلئے وہاں چار شم کے مکان ہوتے ہیں ، ایک تو اپنے رہنے اور شب باشی کا مطلب و معنی جیسا کہ خالہ محمود اسے باشی کا مطلب و معنی جیسا کہ خالہ محمود صاحب اور زرولی صاحب نے جماع مراد لیا ہے اگر یہی معنی مراد لئے جائیں تو کیا صاحب اور زرولی صاحب نے جماع مراد لیا ہے اگر یہی معنی مراد لئے جائیں تو کیا

چیزول کواینے لطف وعیش اور سرمتی کیلئے حاصل کرتے ہیں \_جبكه رسول الله ﷺ لطف وعيش كي تمناسے پاك اور برى ہیں۔آپ عورتوں کواس لئے پیند فرماتے تھے کہ وہ ہروقت کی شریک حیات ہونے کی وجہ سے آپ کی خوبیوں آپ کے باطنی معجزات اور پوشیده احکام کوامت تک پهنچاسکیں \_کیونکه عام حالات میں ان صفات اور خوبیوں سے بیو یوں کے علاوہ دوسر بےلوگ واقف نہیں ہوسکتے تھے۔اسی طرح بیو یوں کے ذریعے دوسرے دینی فائد ہے بھی لوگوں کو حاصل ہوتے تھے ۔اور خوشبواس کئے پیندیدہ تھی کہ آپ فرشتوں سے ملاقات فرماتے تھے اور فرشتے خوشبو کو پیند کرتے ہیں اور بد بوسے نفرت کرتے ہیں''۔ (سیرت حلبید اردو، جلد ۴، ص) ۴ ۶۸ یہی وہ وجہاختلاف ہےجس کی وجہ ہےبعض علماء نے اس لڈت کے میسر ہونے پر اختلاف کیاہے۔اس کاجواب جواز کے علماء نے یوں دیاہے۔ "اب وہ علماء کہتے ہیں کہ حقیقی ا کرام اور اعزاز کا تقاضا یہی ہے که آپ کو برزخ میں وہی لذتیں اورخوشیاں حاصل ہوں جو دنیا میں حاصل تھیں تا کہ برزخ میں بھی آپ کے حالات وہی رہیں جودنیامیں تھے" (سیرت حلبیہ اردو، جلد ۴،م m) ۰ ۴ اختلاف رکھنے والوں کارڈ کرتے ہوئے جواز کے علماء نے پیجواب دیا ہے۔ "ادهرایک اشکال بی ہے کہ بی حکمت آپ کے اس قول کے مطابق نہیں رہتی جس میں ہے کہ مجھے چار چیزوں میں لوگوں پر فوقیت حاصل ہے۔ان چارچیزوں میں آپ نے کثرت جماع

تہمت والی بات نہیں اور جنت میں بھی ساتھ رہنا کوئی معیوب اور تہمت والی بات نہیں تو مرقد انور مبارک میں ملاقات اور ساتھ رہنا کیسے معیوب اور تہمت والی بات ہوگئی؟۔ کیا قبور انبیاء ووضة من ویاض الجنق نہیں ہیں؟ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ شب باشی کے الفاظ سے ہٹ کرا گرا کابر دیوبند کی تصانیف سے حقیق کی جائے کہ آیا قبر میں انبیاء کیہ مالسلام کولڈت جماع میسر ہے یا نہیں تواس میں اختلاف ضرور ہے۔ بعض علماء جواز کے قائل ہیں اور بعض علماء نے اختلاف کیا ہے دجن علماء نے اختلاف کیا ہے وہ اختلاف اس وجہ سے نہیں کہ یہ تہمت کا باعث ہے۔ بلکہ اسے دنیا کی حد تک لڈت مانا ہے۔ اور دونوں طرف کے علماء نے اپنے دلئل دیئے ہیں۔

آئیےعلماء دیو بندکی تصدیق شدہ تصنیف سے اس کے جواز اوراختلاف کوفقل کرتے ہیں۔

"انبیاء کے نکاح کے سلسلے میں جواختلاف ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہے کہ آخصرت میں گھا گھا ارشاد ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وفات کے بعد انبیاء نکاح ہم بستری نہیں کرتے ۔ یعنی اس ارشاد کی جوحکمت بیان کی گئی ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاءاس لذت سے لطف اندوز نہیں ہوتے ۔ وہ ارشاد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا۔" متہاری دنیا میں سے مجھے جو چیزیں محبوب اور پسندیدہ ہیں وہ عورتیں اور نوشبو ہیں "اس ارشاد میں آپ نے نہ تو یہ فرمایا کہ اپنی دنیا میں سے اور نہ یہ فرمایا کہ اس دنیا میں سے ۔ کیونکہ آپ نے اس لفظ مہاری سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں سے ۔ کیونکہ آپ نے اس لفظ مہاری سے یہ ارشاد فرمایا کہ عورتیں اور خوشبولوگوں کی دنیا میں سے ہیں کیونکہ وہ ان دونوں کہ عورتیں اور خوشبولوگوں کی دنیا میں سے ہیں کیونکہ وہ ان دونوں

"حق تعالی نے شہیدوں کے متعلق بتلایا ہے کہ وہ زندہ بیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حقیقت میں کھاتے پیتے ہیں اور تکاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حقیقت میں کھاتے پیتے ہیں اور تکاح کرتے ہیں اور جو شخص اس کے خلاف معنی لیتا ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ کھانے پینے اور تکاح سے حقیقت میں کھانا پینا اور ہم بستری کرنا مراد نہیں بلکہ اس سے وہ لذت مراد ہے جو کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے حاصل ہوتی ہے تو وہ شخص بلا وجہ آیت کے ظاہری معنی کوچھوڑ کرایک دوسرے اور دور از کار معنی پیدا کررہا ہے۔ جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

(سیرت حلبیه اردو، جلد ۴، ص) ۹ ۳

اس عبارت میں لذت جماع کی تصریح موجود ہے۔

چنا نچ پسر فرا زصفدرصا حب بھی تمام لڈ توں کے جواز کے قائل ہیں چنا نچے لکھتے ہیں۔ " آپ ﷺ ملذتوں اور عبادتوں سے متمتع ہیں" (تسکین الصدور،) ۸۴۲ ان تمام لذتوں سے کون کون سی لذتیں مراد ہیں؟

صفدرصاحب اس کی تشریح کرسکیں گے؟ کیونکہ یہاں لفظ" تمام" کا استعال ہوا ہے ۔ صفدرصاحب کے پاس کسی لڈت کے انکار کی تنجائش نہیں کیونکہ کسی ایک لڈت کے انکار سے اپنی ہی عبارت میں ترمیم کرنی پڑے گی اور لفظ" تمام" کو ہٹانا پڑے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ میحض خیال وسوچ میں لڈت نہیں ہوگی بلکہ قیقی لذت دنیا نصیب ہوگی۔ شہداء کو عالم برزخ میں لڈت جماع میسر ہوتی ہے۔ چنانچے محمد اسلم قاسمی صاحب سیرت حلیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ المفوظات اعلى هفرت پراعتراضات كاعلى وقيقتى جائزه)

کابھی ذکر فرمایا ہے''۔ (سیرت حلیبہ اردو، جلد ۴، ص) ۴ ۴ امام شیخ رملی کا فتو کی کہ اس میں اختلاف ہے کہ لڈت جماع میسر ہے یا نہیں یعنی بعض جواز کے قائل ہیں اور بعض جواز کے قائل نہیں۔

آئے علاء دیو بند کی مستند سیرت سے دیو بندی عالم کا ترجمہ ملاحظہ کرتے ہیں۔

"پھر میں نے اس سلسلے میں شخ شمس رملی کا فتو کی دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام اور شہداء اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ۔ روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے آیا یہ حضرات لکاح یعنی ہم بستری بھی کرتے ہیں یا نہیں ۔ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ کرتے ہیں یا نہیں ۔ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ کرتے ہیں ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خوات کوان کے نماز، روزے اور حج کا ثواب اور جزاء بھی ملتی حضرات کوان کے نماز، روزے اور حج کا ثواب اور جزاء بھی ملتی حضرات کوان کے نماز، روزے اور حج کا ثواب اور جزاء بھی ملتی ہے ۔ اگرچہ وہ اب ان فرائض کے مکلف نہیں ہیں۔ یعنی ان پر سے ۔ اگرچہ وہ اب ان فرائض کے مکلف نہیں ہیں۔ یعنی ان پر سے ۔ یونکہ موت نے ان پر سے یہ پابندی ختم کردی ہے ۔ لیکن ان کی ان عباد توں کا ثواب ان کے اعزاز اور درجات کی بلندی کیلئے ملتا ہے ۔ یہاں تک شخر ملی کافتو کی ہے۔ " (سیرت حلبہ یہ اردو، جلد ہم، ص) ۹ سیرت حلیہ یہ اردو، جلد ہم، ص) 9 سیرت حلیہ یہ اردو، جلد ہم، ص) 9 سیرت حلیہ یہ اور میں سے ۔ سیرت حلیہ یہ اس تک سے ۔ شور سیرت حلیہ یہ اردو، جلد ہم، ص) 9 سیرت حلیہ یہ اس تک اعزاز اور درجات کی جلی سیرت حلیہ یہ ان کی سیرت حلیہ سیرت میں سیرت حلیہ سیرت حلیہ سیرت میں سیرت میں سیرت میں سیرت حلیہ سیرت میں سیر

جولد تجماع کے قائل نہیں وہ ظاہری معنی میں تاویل کرتے ہیں اور ظاہری معنی کو چھوڑ کرایک دوسرے اور دراز کارمعنی پیدا کررہے ہیں اس کااظہار علماء دیو بندکے مستندسیرت نگاران الفاظ میں کررہے ہیں۔

آئیے قاری طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیوبندکے زیرِ نگرانی ہونے والا ترجمہ پڑھتے ہیں۔

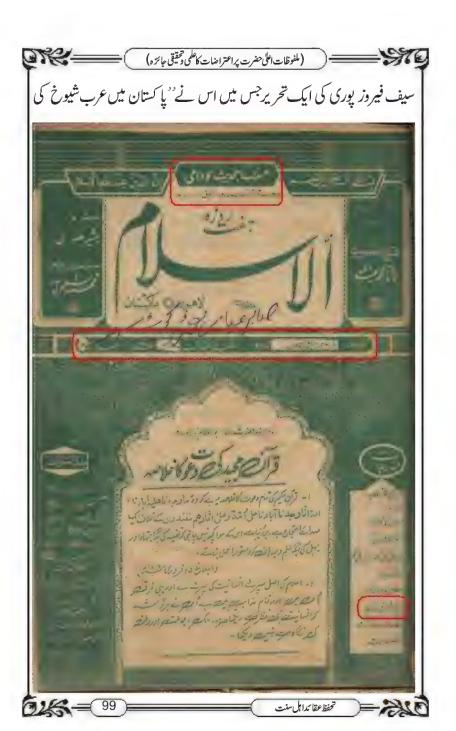

(ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كالعلى تحقيقى جائزه)

"واضح رہے کہ شہداء کورزق پہنچائے جانے یعنی اسکے کھانے پینے سے بیثابت ہوتا ہے کہ وہ ہم بستری بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم بستری سے بھی لذت حاصل ہوتی ہے جیسے کھانے اور پینے سے لذت ملتی ہے "۔ (سیرت حلبیہ اردو، جلد ۴، ص) ۹۳

یہ حوالے خالہ محمود مانچسٹروی اور مفتی زرولی صاحب اور دوسرے ان حضرات کیلئے کھے کہ فکر یہ ہیں جو اعلیٰ حضرت امام مجدد قدس سرہ کے ملفوظ پر تہمت کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ حضرات یا تو سلف و صالحین اور اپنے اکابر کی کتب سے ناواقف ہیں یا عداوت میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ سلف و صالحین و علماء اہل سنت حتی کہ اپنے اکابر کے بھی باغی ہو گئے ہیں۔ سیرت حلبیہ کا ترجمہ بانی دار لعلوم دیوبندقاسم نانوتوی صاحب کے پوتے قاری محمد طیب مہتم وار العلوم دیوبند کی زیر سر پرستی میں قاری طیب صاحب کے صاحبزادے محمد اسلم قاسمی فاضل دیوبند نے ہی کیا ہے۔ جس طیب صاحب کے صاحبزادے محمد اسلم قاسمی فاضل دیوبند نے ہی کیا ہے۔ جس عبارت پرمفتی زرولی صاحب تہمت کا الزام لگا کر امام مجدد اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو قصور وار صُمبرار ہے ہیں۔

ملفوظات اعلی حضرت کی عبارت میں توصرف شب باشی کے الفاظ ہیں جن کا مطلب و معنی ہم بستری کے ہیں ہی نہیں ۔علماء دیو بند اور لغت کی کتابوں سے واضح کر دیا گیا ہے۔مگر قاری طیب صاحب کے صاحبز ادے نے توصریحاً ہم بستری کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ اس پر زرولی خان صاحب کیوں خاموش ہیں؟ اور قاری طیب صاحب کوکیوں کئہرے میں نہیں لاتے؟ جوان عبارات کی سرپرستی فرمارہے ہیں۔ صاحب کوکیوں کئہرے میں نہیں لاتے؟ جوان عبارات کی سرپرستی فرمارہے ہیں۔ وہلوگ جواس شب باشی کو غلط رنگ دیکرلوگوں میں افتر آق وانتشار پیدا کرنے کی مذموم سعی میں لگے رہتے ہیں ان کو پہلے اپنے گھروں کی خبر لینی چاہئے کہ ان کے میں استعمال کئے ہیں۔ سب سے پہلے غیر مقلد قاضی اسلم اپنے علماء نے یہی لفظ کہاں کہاں استعمال کئے ہیں۔ سب سے پہلے غیر مقلد قاضی اسلم

98

تحفظ عقائدا بل سنية

المنوظات اعلى حضرت پراعمتراضات كاعلى وتحقیقی جائزه)

مقلدین سے ملا قاتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ و نظاء کے بعد عرب شیوخ کا یہ وفد مولانا شناء اللہ اور مولانا محد حافظ عبد الرحمن مدنی کی قیادت میں منصورہ میں میاں طفیل محمد ،امیر جماعت اسلامی پاکستان کے پاس پہنچا اور میاں صاحب سے ان کے دفتر میں ایک لمبی نشست میں خوب تبادلۂ دیالات ہوا ، مختلف مسائل پر شرح و بسط سے میاں صاحب سے گفتگو ہوئی ترجمانی کے فرائض جناب فیض الرحمن صاحب سرانجام دے رہے تھے تقریباً ساڑھے گیارہ بج وہاں سے فارغ ہوکر وفد ماڈل ٹاؤن پہنچا عرب شیوخ کی شب فارغ ہوکر وفد ماڈل ٹاؤن پہنچا عرب شیوخ کی شب فارغ ہوکر وفد ماڈل ٹاؤن پہنچا عرب شیوخ کی شب

( مفت روزه الاسلام لامور، ۲۳ ربیج الاول ۴۰ ۱۳۵)

اگرشب باشی کا ایک ہی معنی ہے جو وہ مصنفین و واعظین مرادلیکر واویلا کرتے ہیں تو انہیں پہلے اپنے بزرگوں سے سوال کرنا چاہئے تھا کہ ہم تو اعلی حضرت و شاہد پر اس کی وجہ سے اعتراض کررہے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے ان نجدی عرب شیوخ کی شب باشی کے لئے کیا کچھانظام کیا تھا؟۔

اوریکبھی سوال کریں کہان کے نظریئے کے مطابق جوشب باشی کامعنی وہ مراد لےرہے ہیں اس کاانتظام کرنے والے ہمارے علاقائی پیشے کے مطابق کیا بنتے ہیں ؟

'' آپ (حضرت عائشہ صدیقہ ڈیاٹیٹا) اس خیال سے قافلہ کی تخطعقا تداہل سنت ۔ 101 ۔ کی دیال سے 101 ۔ کی دیال سے تافلہ کی تخطعتا تداہل سنت ۔ کی دیال سے تافلہ کی تخطعتا تداہل سنت ۔ کی دیال سن

المفوظات اعلى هفرت يراعتراصات كاعلى ومحقيقي جائزه) تشریف آوری'' کوایناموضوع شخن بناتے ہوئے ان کی مختلف مقامات پرمختلف غیر 74113.616.60 وفيد. درزد الاملام إيور ميان فيبل فيراميري فسندامان في ولان كي ياك مين اور ماں مادی عدان کے دریں ایک لی نشت مِن وْسِينا ولرخالات بوا كملف مائل ورخ عديد من محد العرام و مجترى على معيارى اور الراي د مري عدمان ماس عالمتكوم في ترعاني كفرائش ف جويت مرارامت ورامتم يأمنان كي شور الخنيب أبيب اك والمعزت مود ، في المن صروب المحالي ي المحم مي تبيد فمق الرحل ماحب برائحام ومدرس مع القربيا ما الخدوث وكتابنا بين جامد مرمى يسمونها بت مخسس سنى النياد كناره يتكاوني باستاما ارغ كوكر و قارة ولل لمناؤن منها يعز اورفنى ال تاره كي مسترسه والدي منفايل ورث شوخ كرنت اغري النفام . ١٠ حتان الرركا ين فيور أواد ما وين كرماسته ين كارم ب شور كالا بدندار و 8 67.76 CE SIELE SING 19 لابيك بد بالعالم والتولورة بي بنجا - مود نا عرصين فيتولورنه عنور كي خصياه نشاك كذرته كلم بشواره بين بيم فكه من . من زمت و رص روم و استه المولانة خيدا مكير ومرد المات في من المراك وروز م الانتصارية بلوق الايرون المدون ال وراس ، درون ما نشاع والدر ، دراي على رفو و محظ وشاه م لنبوش لما جام يسكار برتعيريك مهما نذكيه - وإما المجل أ الرائي ومورى في مرق ميد ولش من شره مي ري كي نيد وت معه و موسكة إره بين معرف فالعلى عن ورمود التيوالي في الله المستشاكة كيدر المشارع الحريا المواركور كوارها أحداكم ہے تھ وقف کی میں زیات کی اور میان انا سے بدرت یک برا والد ويقر علاية على موتورف يلاي ال وتدبث ودرا لاكري منزى وروكيا . دو بركا كما تاموه تاجد الرفي مذف كيبل ي تربر اردن رنقارت نوک شاف نود مده و در کون مدر والرواول الول ما فالمن على الله والدرواني من الم كيام بير كارون وسكو فرون إمينك والدوس كاروب من ك ملوس کی شکل میں مرکاروان شم کی ارت رو را در را در شون كاعزازها إكماما منعنك بالمرمز الا المنطقال المائة وسكوا برائية ويكرون عنار في ترك ، فروجي في بسور، فناند روك وعد مرتا بور إلى من أن إلى إن روب كوئير ربي كم أينيات يا التصاب معرط من من الماري شركب ويست بواج رائم مي بدي ال شركيد بس يروري الرادي مايي وفال فرادي والا يعلموا برماند مي سند مي د فليات مني رسه منه و د سند . عوار كالرواي في والدي الإلا الله الله الاردوارات تازمتا مك بعدمرت شيوت كار وقدمون تنافان بيندًا فأ وسكة و ٤ كسال إلى ورميد إلخاء توسيه عوص م ا درمرة داما فكا في والرطى مرفى كي تيا دخت بين معدده بين

تحفظ عقائدا بل سنت

100



## ملفوظات پر وھابیوں کے چند اعتراضات کے جوابات

ازقلم خلیل احدرانا (جہانیاں منڈی)

(ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وتحقيق جائزه) شب باشی کے مقام پر بیٹھ جاتی ہیں کہ مجھے کوئی تلاش كرنے كيلئے ضرورآئے گا''۔ (صدیقہ کا ئنات، ص ١١٧) دوسرےمقام پرلکھاہے کہ ''سب سے بہلے قابل توجہ بات بیاہے کہ از واج مطہرات پڑائیں کے حجرات ساتھ ساتھ تھے اور پھر مسجد نبوی سے فارغ ہو کرنبی عَالِالَهِ كَا اكثرية معمول تَصاكه چند لمحات كيليّه هرزوجه مطهره وثالثيّا کے ہاں تشریف لے جاتے ۔اور جہاں آپ سالیا کی شب باشی کی باری ہوتی و ماں کچھ وقت کیلئے سب جمع ہوجا تیں۔ (صدیقه کائنات، ص ۱۵۰) اساعیل سلفی نے خود اینے' فتاوی' میں پہلفظ استعمال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ''چنانچررات کے دھند لکے میں اسعد بن زرارہ طالعیٰ تشریف لائے انہوں نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا حضرت محمد مصطفی جالی کھیا ہے فرمایا اس د تم رات کوآئے ہو حالانکہ اپنے ہسایہ قبیلہ کیساتھ

''چنائچدرات کے دھند لکے میں اسعد بن زرارہ رُکانِیْ تشریف لائے انہوں نے اپنامنہ لپیٹا ہوا تھا حضرت محمصطفی چال کُھائیا نے فرمایا '' ''تم رات کو آئے ہو حالا نکہ اپنے ہمسایہ قبیلہ کیسا تھ تہہارے تعلقات کافی ناخوسگوار ہیں''۔اسعد نے عرض کیا کہ مجھے خدمت گرامی میں پہنچنا تھا۔ چنائچہ حضرت اسعد بن فررارہ رُکانِیْ وہیں شب باش ہوئے اور صح واپس چلے گئے۔ زرارہ رُکانِیْ وہیں شب باش ہوئے اور صح واپس چلے گئے۔ مفت روزہ الاسلام لا ہور، ٹائٹل مفیدس مور کا سلام لا ہور، ٹائٹل ہفت روزہ الاسلام لا ہور، ٹائٹل

102

تخفظ عقائدا بل سنت تخفظ عقائدا بل سنت

تحفظ عقائدا بل سنت

خوش قسمت بھی ہیں جنہس وفات سے پہلے بیداری میں زیارت ہوتی ہے، اوراس کا شبوت بھی حدیث سے ملتا ہے کہ صندا نس فس المنام فسیرانس فس البیقظة (مشکونة، بخارس، مسلم) جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، جب بی پاک ساٹیٹی کابعض مومنوں کے لئے قبل وفات سے لیکرنگیرین کے سوال وجواب تک تشریف لانا اور موجود ہونا ثابت میں وفات سے لیکرنگیرین کے سوال وجواب تک تشریف لانا اور موجود ہونا ثابت میتوروضہ پاک والی خوشبوکی حقیقت بھی واضح ہوگئی اوراسی لئے امام سیوطی نے لکھا وحضور الجنازة علی مین صات مین صالح امت فان هذه وحضور الجنازة علی مین صات مین صالح امت فان هذه اللہ مور مین جملة اشغاله فی البرزخ کیا وردت بذلک اللہ مور مین کرائی اللہ مور نی کرائی المت کے نیک لوگوں کے جنازے میں تشریف آوری وغیرہ ایسے امور نی کریم امت کے نیک لوگوں کے جنازے میں تشریف آوری وغیرہ ایسے امور نی کریم امت کے نیک لوگوں کے جنازے میں تشریف آوری وغیرہ ایسے امور نی کریم فیل افتحال برزخیہ میں سے ہیں جیسا کہ احادیث و آثار میں وارد ہوا۔

ان تمام باتوں کو گستاخی وہی قرار دے گاجو نبی کریم مُناتینیم کی قبر میں حیات کا منکر ہوگا، اسی طرح پاکان اُمت کے بیچھے نبی کریم مَناتینیم کے نماز پڑھنے پر گستاخی کا فتوی لگانار افضیت ہے، کیونکہ نبی کریم مَناتیم نے حضرت ابو بکر صدیق ڈلائیمی اور عبدالرحمن بن عوف ڈلائیمی کے بیچھے نماز پڑھی مگر رافضی اس بات کو نہیں مانتے اور گستاخی قرار دیتے ہیں، حالا نکہ یہ معاملہ گستاخی کا نہیں بلکہ سرکار مَناتیمی کی کرم نوازی ہے کہ وہ جس کو جیسے جاہیں نواز دیں۔

عالم رؤيا اورعالم دنيا

تحفظ عقائدا بل سنت

ید دو مختلف عالم بیں عالم رؤیا کوعالم دنیا پرقیاس کرناسراسر باطل ہے۔عالم رؤیا کے حالات و واقعات پرشریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے ۔ حبیبا کہ حضرت علی طالعیٰ سے روایت ہے ، المفوظات اعلى حفرت پرامختراهنات كاعلى دمخيق جائزه) المسلح

اعتراض ایک اعتراض یہ کیا کہ مولانا احدر صاخاں نے اپنے پیر بھائی کی نماز جنازہ پڑھائی جس میں حضور مالی ہے نے شمولیت فرمائی۔

جواب مولانابرکات احد کے جنازے میں شمولیت کامعاملہ ایساہے کہ اس کی نظیر دور صحابہ و تابعین میں موجود ہے، چنا نچہ تابعی حضرت رہیج بن حِراش نے وفات کے بعد فرمایا

'انا با القاسم ﷺ بنتظر الصلا ةعلى فعجلوا بسولا تؤخرونس''

(دلائلالنبوة،ابونعیماصبهانی، مدیث<sup>نبر۲۵</sup>۱مدور، ا مامسوطی)

یعنی بے شک نبی پاک ماٹی ایٹے میری نماز جنازہ پڑھنے کے لئے انتظار فرمار ہے ایس اس لئے جلدی کریں دیر خلگا ئیں، حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹیٹی نے اس معاللے کی تردید خلی بلکہ تصدیق فرمائی، اور کسی سے بھی اُن کے جنازہ کاامام مقرر کرنے پر اعتراض منقول نہیں، یونہی حضرت ابوعبیدہ بن جڑاح کو نبی کریم ماٹیٹی نے نواب میں فرمایا کہ ''میں نے ابوبکر کے جنازہ میں جانا ہے (فتو ح الشام، جا، فرمایا کہ ''میں نے ابوبکر صدیق کی نماز جنازہ حضرت عمر ڈاٹیٹی نے پڑھائی تھی، حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے کوئی اعتراض نہ کیا، امام حسین ڈاٹیٹی کی آخری رسوم مضرت ابوعبیدہ بن جراح نے کوئی اعتراض نہ کیا، امام حسین ڈاٹیٹی کی آخری رسوم مضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹیٹی سے منقول ہے۔ (مشکوۃ ص ۵۵۰ کافی ہے جس حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹیٹی سے منقول ہے۔ (مشکوۃ ص ۵۵۰ کافی ہے جس قبر میں آپ ماٹیٹی کی تشریف آوری کے ثبوت کے لئے وہی حدیث کافی ہے جس میں ہے ما کنت تقول فس مذا الرجل '' تو اِس مرد کے بارے میں کیا میں ہے اس کہتا تھا، (اور ہم جیسے گنہگارتواسی 'مخذا ''کے انتظار میں عمریں گزارد سے ہیں) وہ کہتا تھا، (اور ہم جیسے گنہگارتواسی 'مخذا ''کے انتظار میں عمریں گزارد سے ہیں) وہ

(انفاس العارفین صفح نمبرا کے مطبوعہ لاہوراز حضرت شاہ ولی اللہ محدثِ دہلوی)
د یکھنے خواب میں حضرت شاہ عبدالرجیم عین سے کھانا کھایا، پانی پیا، مگران کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے وقت مقررہ ( یعنی سورج غروب ہونے ) پرروزہ افطار کیا۔

مقام مصطفى صِاللهُ مَلِي

🖈 علامہ جلال الدین سیوطی عِنداللہ فرماتے ہیں 🍘

"النظر فى اعمال امته والاستغفار لهم من السيئات والدعآء بكشف البلاء عنهم والترددوفى اقطار الارض لحلول البركة فيها وحضور الجنازة من مات من صالح امته فان هذه الا مور من جملة اشغاله فى البرزخ كما وردت بذلك الاحاديث والآثار "ر (الحادى للفتا وي صفح مبر ١٨٥ ،١٨٥ ملدوم مطوع ملتان)

ا پنی امت کے اعمال نگاہ میں رکھناان کیلئے گنا ہوں سے استغفار کرناان سے دفع بلا کی دعا کرنا ، اطراف زمین میں آنا جانااس میں برکت دینا اور اپنی امت میں کوئی صالح آدمی مرجائے تواس کے جنازہ میں جانا یہ چیزیں حضور عالیہ اللہ ہم کامشغلہ ہیں۔ جیسے کہ اس میں احادیث اور آثار آئے ہیں۔

🖈 صاحبِ تفسيرروح البيان فرماتے ہيں 🕜

تحفظ عقائدا بل سنت

"قال ال مام الغزالى والرسول عَيْلِيَّ له الخيار في طواف العالم مع ارواح الصحابة لقد رأه كثير

المنوظات اعلى حضرت پراعشراضات كاعلى وتحققى جائزه)

"قال رسول الله رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حثى يستيقظ و عن الصبى حثى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل " (الإدادُد شريف صفح نم بر ٢٥ ملد ٢ ناثر ملتبا ما ديماتان)

''جناب رسول مقبول ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ تین شخص مرفوع القلم ہیں سوتا ہوا جب تک بیدار نہ ہواور نابالغ جب تک بالغ نہ ہو۔اور مجنون جب تک ہوش درست نہ ہو''۔

ہلا امام الہند حضرت شاہ ولی الله عشیہ فرماتے بیں کہ میرے والدحضرت شاہ عبدالرحیم عشید فرماتے بیں ﷺ عبدالرحیم عشید فرماتے بیں €

'نماہ رمضان میں ایک دن میں نے سخت مشقت کی جس کی وجہ سے مجھ پرسخت کمزوری طاری ہوگئی۔قریب تھا کہ میں اس بنا پر افطار کر دیتا اور فضیلت صوم کے فوت ہوجانے کا مجھے بہت غم ہوتا اس اندوہ میں مجھے اونگھ آگئی۔ میں نے آخصرت کو خواب میں دیکھا آپ نے بہت لذیذ خوشبو دار کھانا جسے ہندی زبان میں زردہ پلاؤ کہتے ہیں عنایت فرمایا۔ میں نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر بہت ہی لطیف ٹھنڈ اپانی عنایت فرمایا۔ میں نے سیر ہو کر بیا۔ پھر میں بیدار ہوگیا بھوک اور پیاس تمام زائل ہو چکی تھی اور سیرشکمی حاصل ہوگئ تھی۔ میرے ہاتھ میں ابھی تک نوشبو باقی تھی۔ بعض عقیدت مندول نے اسے زعفران کی خوشبو باقی تھی۔ بعض عقیدت مندول نے اسے احتیاط سے دھوکرر کھ لیا۔ اور برکت اور تبرک کے طور پر اس سے روزہ افطار کیا'۔

نمبر ۲۱۸ جلد۲)

مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اس حدیث کے تت لکھتا ہے ۔
''روح کا بعد مفارقت عالم دنیا کے گواصل مقام دوسرا ہے۔
لیکن اگر باذن اللی کسی وقت پر بطور خرق عادت کے اس عالم
میں آجائے توممکن ہے جیسا کہ حضور ﷺ کی روح مبارک کا
میدان قبال میں تشریف لانا دیکھا گیا۔ اور چونکہ اس کے
امتناع کی کوئی دلیل نہیں الہٰذااس میں تاویل اور صرف الی المجاز
کی ضرورے نہیں مجمول حقیقت پر ہوگا''۔

(التكشف صفح نمبر ١٣ ٣ ١٥،٣ ٣ طبع كرا چي)

اللہ جضرت شاہ عبدالرجیم محدث وہلوی و استاد صاحب دونوں قرآن و ایک روز سیدعبداللہ اور ان کے استاد صاحب دونوں قرآن مجید کاورد کررہے تھے کہ کچھلوگ عرب صورت سبز پوش گروہ در گروہ ظاہر ہوئے ان کے سردار نے مسجد کے قریب کھڑے ہوکران قاریوں کی قرآت کو سنااور کہا ' بار کے اللّٰہ احدیت محوران قاریوں کی قرآت کو سنااور کہا ' بار کے اللّٰہ احدیت کمی عادت تھی کہ قرآن مجید پڑھتے وقت آ بھیں بند کر لیتے تھے اور کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے ۔ جب سورۃ ختم کرلی تو سیدعبداللہ سے بوچھا کہ ' وہ کون لوگ تھے ان کی ہیبت سے میرادل کا نپ اٹھا لیکن قرآن مجید کے احترام کی وجہ سے میں کھڑا نہ ہوا'' ۔ سید عبداللہ نے کہا کہ ' اس قسم کے لوگ تھے جب ان کا سردار پہنچا تو میں بیٹھا نہ رہ سکا میں نے اٹھ کر ان کی تعظیم کی'' ۔ اسی گفتگو تو میں بیٹھا نہ رہ سکا میں نے اٹھ کر ان کی تعظیم کی'' ۔ اسی گفتگو تو میں بیٹھا نہ رہ سکا میں نے اٹھ کر ان کی تعظیم کی'' ۔ اسی گفتگو تو میں بیٹھا نہ رہ سکا میں نے اٹھ کر ان کی تعظیم کی'' ۔ اسی گفتگو

منالاولياء"ـ

(تفسيرروح البيان صفحة نمبر ٩٩ حبلد ١٠ مطبوعه الرياض)

امام غزالی نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کو دنیا میں سیر فرمانے کا اپنے صحابہ کرام کی روحوں کے ساتھ اختیار ہے۔ آپ کو بہت سے اولیاء نے دیکھا ہے۔ کہ حافظ ابن قیم ککھتے ہیں 🕜

بہت دفعہ لوگوں نے رحمت عالم جلائھ اللہ عظم حضرت ابوبکر رڈالٹھ و حضرت عمر طالت کی روحوں نے کا فروں حضرت عمر طالت خواب میں دیکھا کہ ان کی روحوں نے کا فروں اور ظالموں کے لشکروں کو شکست دے دی۔ پھراس کا ظہور بھی ہوا۔ ٹڈی دل لشکر نہتے کمزور اور تصویر ہے سے مسلمانوں سے شکست کھا گیا۔ (کتاب الروح صفحہ نمبر ۱۲۱ مطبوعہ کراچی)

#### تين مستندوا قعات

ا. . . حضرت سلمه ﴿ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

'نیں حضرت ام سلمہ وُلَا قَبُناکے پاس آئی اور وہ رور ہی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے رونے کا کیا باعث ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مِلَا فَاکِلْ فَاکِمْ فَاکِمْ فَاکِمْ فَاکُونِ مَا اللّٰ مِلْ اللّٰ مِلْ اللّٰ مِلْ اللّٰ مَالِ فَاکُونِ مَا اللّٰ مِلْ اللّٰ مَالِ فَالْ کَی جَلّٰہُ مَالِ اللّٰ مَالِمُونِ مَا اللّٰ مَالِمَا مَالَ مَالِمُ مَالِ مَالِمَا مِنْ مَالْمُونِ اللّٰ مِلْ اللّٰ مِلْ اللّٰ مَالِمَا فَاللّٰ مِالْمَالْ اللّٰ مَالِمَا مِنْ مَالِمُونِ مَالِمَا مَالِمَا مَالِمَالْ مَالْمَالْ اللّٰ مَالِمَا مِنْ مَالِمَا مِنْ مَالِمَالْ مَالْمَالُ مِنْ اللّٰ مَالِمَا مِنْ مَالِمَالْمَا مِنْ مَالِمَالْمَالْمَالْمِیْ الْمَالِمِیْ الْمَالِمُالِمَالِمِیْ اللّٰ الْمَالِمُالْمَالِمِیْ الْمَالِمِیْ الْمَالِمِیْ الْمَالِمِیْ الْمَالِمِیْ الْمُنْمِی مُنْ الْمِیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمِیْ الْمِیْ الْمِیْ الْمِیْ الْمُیْ الْمِیْ الْمِیْ الْمُیْ الْمِیْ الْمِیْ الْمِیْ الْمِیْ الْمِیْ الْمِیْ الْمِیْ الْمُیْ الْمُیْ الْمِیْ الْمِیْ

علیہ انتہاں نے باطنی طور پراس میں شمولیت کی۔

حضرت ابوبکر صدیق طالعیٰ کی نماز جنازہ حضرت عمر طالعیٰ نے پڑھائی ۔حضور علیہ التا ہے باطنی طور پراس میں شمولیت کی ۔

ا گرمولوی برکات احمد صاحب کی نما زجنا زه پڑھانے کی وجہ ہے مولانا احمد رضا مور دطعن ہیں توحضرت عمر ڈالٹیئے کیوں نہیں.....

آپ کے فہم کے مطابق اگر مولوی بر کات احمد کے واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ''حضور علیتا ہے اہم مقتدی اور امام احمد رضا'' تو……!

علامہ واقدی عن کے نقل کردہ واقعے سے بھی تو آپ کے خودسا ختہ قاعدہ کے مطابق یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے 🖜

حضور علينا في الم مقتدى اورامام، حضرت عمر ولا تنفيه مكر! آج تك علامه واقدى ك نقل كرده واقع سے كسى محدث ، مفسر، فقيه اور عالم دين نے به مطلب نہيں نكالا-

خدارا....! بہتان تراشی، دروغ گوئی چھوڑ ئے۔

''معترض'' سے چندسوال 🕝

تحفظ عقائدا بل سنت

اوّل می محصور عالیهٔ اورایهٔ اورایهٔ

ہ اُگراس کی نماز جنازہ مسلمان نہ پڑھیں اور یونہی دفن کردیں تو فرض کفایہ کے تارک ہوکر گنہگار ہوں گے یانہیں؟

المفوظات اعلى حفرت پراعتراضات كاعلى دخيق جائزه)

میں تھے کہ ایک اور آدمی اسی وضع کا آیا اور کہا ن "گزشتہ رات آنحضرت میں نظریف فرما تھے اور اس حافظ کی جواس جنگل میں تھہرا ہوا ہے تعریف فرماتے حقے اور فرماتے تھے کہ علی اصبح میں اس سے ملوں گا اور اس کی قر اُت سنوں گا آپ تشریف لائے تھے کہ علی اصبح میں اس سے ملوں گا اور اس کی قر اُت سنوں گا آپ تشریف لائے تھے یا نہیں اور اگر تشریف لائے تھے تو کہاں گئے" ان دونوں نے جب یہ بات سی تو دائیں بائیں بھاگے ۔ لیکن کوئی نشان نہ ملا ۔ راقم الحروف دائیں بائیں بھاگے ۔ لیکن کوئی نشان نہ ملا ۔ راقم الحروف کے دمرت شاہ ولی اللہ میں اللہ میں کا گمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ" اس واقعے کے بعد مدت در از تک اس جنگل سے خوشبو آتی رہیں۔ (انفاس العارفین صفح نمبر ۲۵٬۲۳ مطبوعہ لاہور)

۳۰۰۰ . حضرت ابوعبیده بن الجراح جب دمشق کامحاصره کئے ہوئے تھے۔تو قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ ایک دن عشاء کی نما زیڑھ کرسو گئے خواب میں رسول اللّہ مِاللّٰهُ اَیّلُے دیکھا۔

آپ فرمارہے ہیں 🌚

"تفتح المدينة ان شاء االله تعالى في هذه الليلة" \_ " أك رات شهر فتح به وجائح گا" \_

جواب دوی مولوی برکات احمد کی نما زجنا زه مولانا احدر ضانے پڑھائی اور حضور

فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبدالرحمن بن عوف قام رسول الله والله وال

(مسلم شریف صفحه نیم بو ۱۲۲ جلداق ل (مترجم) مطبوعه لاهور)
رسول خدا این نیم نیم کی رکعت ملی اور آپ نے اخیر ہی کی رکعت جماعت
کے ساتھ پڑھی۔عبدالرحمن بن عوف نے جب سلام پھیراتورسول خدا کھڑ ہے ہوگئے
اورا پنی نماز پوری کرنے لگے۔اس پرلوگ گھبرا گئے اور کشرت سے شیخ پڑھنے لگے
جب آنحضور ﷺ نیم از پوری کر چکے تو فرمایا تم نے اچھا کیایا یہ فرمایا تم نے ٹھیک کیا۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ

آنحضرت طِاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ عَصْ صحابه رَّاللَّهُ كَى اقتدا میں نماز اداكى استحضرت طِاللَّهُ اللهِ عَض صحابه رَّاللَّهُ كَى اقتدا كى اسى قسم كا واقعه ہے اور بيد دومرتبه ہواايك بار البوبكركى اقتداكى اس سے جوعبدالرحن میں گزرالیكن مرض اخیر میں جونما زاداكى اس وقت امام آنحضور طِاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مقدى حقد امام آخصور طِاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مقدى مقدى مقدى مقدميسا كه الله عَمِل ميں محقق ہے۔

(مدارج النبوة صفح تمبر ١٥ حصه دوم مطبوعه كراچي)

مسلم شریف ہی کی دوسری روایت میں پرزائدہے 🌑

"فاردت تاخیر عبدالرحمن بن عوف فقال النبس سَلَوْكُ (مترجم) النبس سَلَوْكُ (مترجم)

المنوظات اعلى هفرت پراعتراهنات كاعلى و تحقیقی جائزه) المنوظات اعلی هفرت پراعتراهنات كاعلی و تحقیقی جائزه)

کھ اور اگراس کی نما زجنا زہ پڑھی جائے تو بغیر جماعت اور امام کے یا امام کے ماتھ؟

اگر کوئی امام بنایا جائے تو یہ امام حضور علیہ اللہ کامقتدی ہوگا یا امام؟ (بینواتوجروا)

ثاني 🚳

ﷺ کے اسی امتی کا حضور طِللْ اُلْمَالِیُّ امامت کرنا کفر ہے یافسق یا مکروہ یاان میں سے کچھ ہیں . . .؟

☆ کیا محض امامت سے امام کامقتدی سے افضل ہونالازم ہے؟
 ☆ کیا افضل کی موجود گی میں مفضول کا امام ہونا کفر ہے یافسق یا مکروہ ہے۔
 اگر.....!

ان تین سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو الملفوظ کی اس عبارت پر اعتراض سوائے فساد انگیزی کے اور کچھ نہیں ۔ اور اگر ان سوالوں کا جواب اثبات میں ہے تو اس حدیث کی کیا تاویل ہوگی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مردی ہے۔

فرماتے ہیں 🕝

غزوہ تبوک میں ایک دن حضور ﷺ فی از فجر سے پہلے قضائے حاجت کیلئے تشریف لے علیہ تشریف لے علیہ میں پانی ساتھ لے کر گیا۔ ضرورت سے فارغ ہو کر آنحضرت ﷺ فی تشریف لے گئے میں پانی ساتھ لے کر گیا۔ خبر ورت سے فارغ ہو کر آنحضرت اللہ فی ایک وضو فرمایا۔ جب پڑاؤ پر واپس لوٹے تو جماعت ہور ہی تھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف امام تھے۔ ایک رکعت ہو چکی تھی۔ آگے کے الفاظ یہ ہیں ،

"فادرك رسول اﷲ مُشْتُمُ احدى الركعتين

( ملفوظات اعلى حفرت پراعمتراهنات كاعلى و محقق جائزه )

## اعلی حضرت فاضل بریلوی و الله کول کی وضاحت الله ''یجنانه مبارکه بین نے پڑھایا۔

یہ الفاظ بطور تشکر مولانا احمد رضا بریلوی نے فرمائے ہیں ک''اس نیک بخت انسان کی نماز جنازہ پڑھانے پرجس کی نماز جنازہ میں باطنی طور پر رحمت دوعالم

عِللنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن عَبِهِ فرما يا خہ کہ حضور عَللنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ کے مقتدی ہونے پر''۔

پرده المحتاب ذرا .... سنجلتے

منصف مزاج اورخق شناس انسان کا فرض ہے کہ دوسروں پرطعن وتشنیع کرنے سے پیشتر اپنے گرد و پیش کے حالات و واقعات کا جائزہ لے اور سوچے کہ جن وجوہات کی بنا پر میں دوسروں پر کیچوا چھال رہا ہوں انہی سے میراا پنا دامن تو داغدار منہیں۔تا کہ بعد میں شرمندگی اور خجالت کا منہ ندد یکھنا پڑے۔
تا کہ بعد میں شرمندگی اور خجالت کا منہ ندد یکھنا پڑے۔
تا کہ زرا گھرکی خبر لیجئے۔۔۔۔! ذرا گھرکی خبر لیجئے۔۔۔!

اہے.....! درا نظری مبر سبے.....! اور حق پرستی کا شبوت دیجئے.....!

خواب نمبر ا مولوى رشداحرصد لقى كلكتوى لكست بين

الحده حالله! آج شب يحشنبه بوقت دوساعت ٢٣ رشعبان المعظم ١٩٥٨ و المعروبي معرابا وسياه ،سرابا عصيال كو عالم رؤيا مين حضرت سيدنا خليل الله عليه الميه الميه الله عليه الميه وفي حضرت سيدنا ابراجيم خليل الله عليه الميه الميه الميه عليه الميه عمود ك قريب ايك حجرك مين تشريف فرما بين جامع مسجد ك قريب ايك حجرك مين تشريف فرما بين مساول كالمجمع مسجد عن مائش كي كتم حضرت خليل الله معليه الله عليه الميه عليه الله عليه الله عليه الميه عليه الله عليه الله عليه الميه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الميه عليه الله عليه الميه عليه الله عليه الميه ا

المفوظات اعلى حفرت پراعتراهات كالعلى حقققى جائزه) المفاوظات اعلى حقققى جائزه)

مطبوعه لا بهور)

ميں نے عبدالرحمن بن عوف کو پیچھے کرنا چاہا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا''رہنے دو''

ہان کے نزد یک کسی امتی کا آنحضور ﷺ امامت کرنی قابل اعتراض ہے تو عبدالرحمن بنعوف ڈیاٹنۂ کے بارے میں کیا حکم ہے؟

ا كَرْمَ اللَّهُ مَا لِكُونِ اللَّهُ مَا لِكُونِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اكرم اللَّهُ مَا لِللَّهِ مَا عَلَقَ كَياارشاد ہے؟

🖈 ند کوره حدیث کے تحت ملاعلی قاری حنفی عیشانیڈ فرماتے ہیں 🕟

"فيه دليل على جواز الاقتداء الافضل بالمفضول اذا علم اركان الصلوة "\_ (مرقات

شرح مشکوة)

☆ شیخ عبدالحق محدث دہلوی عید فرماتے ہیں

افضل کے ہوتے ہوئے غیرافضل کی امامت جائز ہے۔

(اشعة اللمعات صفحةنمبر ٢٢٣ جلد ٢ مطبوعه لا بهور)

یزالرحمن دیوبندی لکھتے ہیں

فاضل کی نما زمفضول کے پیچیے درست ہے۔

(فتاوی دارالعلوم دیو بندجلد ۳ صفحهٔ نمبر ۲۳۳)

''میں نے خواب میں دیکھا سرورِ عالم ﷺ کی فی فرما ہیں اور مجھ سے کسی نے کہا کہ بیر سول اللہ اللہ کا کہ فی اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا انتقال ہوگیا ہے ان کے جنازہ کیلئے تشریف لائے ہیں''۔

(تذكرة الخليل صفح نمبر ٢٧ م طبع كرا چى مؤلف مولوى عاشق الهي مير هي ) اعتراض ٢ ماسي طرح ايك اور ملفوظ پر اعتراض كيا ، ملفوظات اعلى

حضرت كى عبارت كود يكھئے 🕜

اس ملفوظ میں شیخ محقق عبدالحق محد ثدو دہلوی رحمۃ الله علیہ اور امام شرف الدین بوصیری عین (قاہرہ ،مصر) کے اشعار کے ترجمہ کے بعد لکھا ہے کہ ' بفرض محال اگر عالم ناسوت میں کوئی صورت الوہیت فرض کی جاتی تو وہ نہ ہوتی مگر محمدر سول الله منا ﷺ م

( ملفوظات اعلی حضرت ،مطبوعه بریلی ، بهمارت ،حصه دوم ،ص ۲۲)

جواب ملفوظ کے اندر ہی موجود ہے، ملفوظ کے اندر ہی موجود ہے، ملفوظ میں (بفرض محال) کے الفاظ موجود ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ اعلی حضرت احمد رضا عملیہ نے وقوع نہیں مانا، امکان کا قول نہیں کیا، صراحةً محال کہا ہے، تواس میں اعتراض کی کونسی بات رہ گئی ہے، اس قسم کے تعلیق بالمحال والے جملہ فرضیہ آیات واحادیث میں لیشار ہیں، کیاوہ بھی کسی غلوکی نشان دہی کرتے ہیں؟ مثلاً ''اگراللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے توارض وساء تباہ ہوجاتے''۔ (سورة الانبیاء، آیت ۲۲) ثفر ماد یجئے اگر رحمن کا کوئی بیٹا ہوتا تواس کا بہلا پوجنے والامیں ہوتا''۔

(سوره زخرف، آیت ۸۱

(ملفوظات اعلی حضرت پراعتراضات کاعلمی و تحقیقی جائزه)

(روزنامه الجعیة (۱) دبلی شخ الاسلام نمبر صفحه نمبر ۳۲۹،۳۲۵ مطبوعه پاکستان گوجرانواله)

د یکھتے مجمع میں امام الاولین والآخرین کے جد کریم ابوالا نبیاء حضرت خلیل الله علیقاً پیلام جلوه فرما ہیں ۔ مگر دیو بندیوں کو حضرت خلیل الله علیقاً پیلام کی بجائے اپنے مولوی حسین احمد کو امام بنانے کا شوق ہے ۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے اور مولوی صاحب کی شیخی دیکھتے کہ بڑھ کرامام بھی بن جاتے ہیں۔

''شیخ الاسلام حضرت مولانا سیدحسین احمد مدنی واقعات و کرامات کی روشنی مین'' صفحه نمبر۹ • ۳ طبع کراچی ازمولوی سیدرشیدالدین حمیدی دیو بندی ''شیخ الاسلام حضرت مولانا سیدحسین احمد مدنی کے حیرت انگیز واقعات' صفح نمبر ۵ ۲ طبع کراچی ازمولوی ابوالحسن باره بنکوی دیو بندی (ابوالجلیل فیضی غفرلهٔ)

خواب نمبر ای شخ سعید تکرونی کہتے ہیں کہ ا

ثابت ہوتا ہے، اگرچہ پہلے اور بعد کافرق بھی ساتھ ہی نظر آر ہا ہے، اسی طرح حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ بی کریم علی ہے نے فرمایا کہ مومنوں کی اولاد جنت (برزخ) میں ہیں حضرت ابرا ہیم علیا تی اور حضرت سارہ اُن کی کفالت کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ بروز قیامت اُن کو اُن کے مال باپ کے سپرد کردیں گے ( مسند احمد ، یہ بروز قیامت اُن کو اُن کے مال باپ کے سپرد کردیں گے ( مسند احمد ، مستدر کے حاکم ، بیہ قس ، ابن داؤ د بحوالہ بشر س الکئیب بلقاء الحبیب ازا مام سیوطی اس مدیث سے حضرت ابرا ہیم علیاتی اور حضرت سارہ کا اکٹھ دن رات گزارنا ثابت ہوتا ہے ، کیا یہ حدیثیں ماننا گستا فی سے عصرت اللہ میں ماننا گستا فی اس حدیث سے حضرت ابرا ہیم علیاتی اور حضرت سارہ کا ایکٹھ دن رات گزارنا ثابت ہوتا ہے ، کیا یہ حدیثیں ماننا گستا فی معا ذا اللّٰہ

اعتراض ما ایک اعتراض بیکیا که مولانا احدرضاخال نے اپنے پیر بھائی کی نماز جنازہ پڑھائی جس میں حضور ما پیڑے نے شمولیت فرمائی۔

مولا نابر کات احد کے جنا زرے میں شمولیت کا معاملہ ایساہے کہ اس کی نظیر دور صحابہ و تابعین میں موجود ہے، چنانچہ تابعی حضرت رہیج بن حِراش نے وفات کے بعد فرمایا

" ان ابا القاسم ﷺ ينتظر الصلاة على فعجلوابى ولاتؤخرونى "

(دلائل النبوة, ابونعيم اصبهانس، مديث نمبر ٢ ٥٣ ـ شرح العددر، امام سيوطي)

یعنی بےشک نبی پاک سکھیٹے میری نماز جنازہ پڑھنے کے لئے انتظار فرمار ہے ہیں اس لئے جلدی کریں دیر خدلگا نئیں،حضرت عائشہ صدیقہ ڈلیٹیٹا نے اس معالمے کی تردید نہ کی بلکہ تصدیق فرمائی،اورکسی ہے بھی اُن کے جنازہ کاامام مقرر کرنے پر اعتراض منقول نہیں، یونہی حضرت ابوعد بیدہ بن جڑاح کونبی کریم ملیٹیٹی نے خواب میں اعتراض منقول نہیں، یونہی حضرت ابوعد بیدہ بن جڑاح کونبی کریم ملیٹیٹی نے خواب میں

المفوظات اعلى حفرت پراعتراهات كاللمى دخيقيقى جائزه)

اعتراض ایک اعتراض جوملفوظ پر کیا که حضور مَالَیْمِ کوخداوندِ عرب کہددیا، اُس کی اصل عبارت یہ ہے

🖚 🚚 کرسکتے ہیں،خداد ندعرب کے معنی (ہیں) ما لک عرب۔

(ملفوظات، حصه اوّل ،ص ۱۱۸ ،مطبوعه بریلی)

صی خداوند عرب کا مطلب ما لک عرب یا عرب کے آقا ہے ، حبیبا کہ ملفوظات میں لکھا ہے ، اب اس پر کیا اعتراض رہ گیا؟ ۔ آپ دھوکے سے بھولے بھالے مسلمانوں کوکیوں دھو کہ دے رہے ہیں؟

اعتراض می بی کریم سالینی کرام سیلی کا پنی از داج مطهرات سے الحاق وملاپ ثابت ہے اور گستا فی نہیں، تو برزخ میں یہ بات ماننا گستا فی کیسے بن گیا؟ اور اگر برزخ میں یہ فعل ماننا گستا فی قرار اگر برزخ میں یہ فعل ماننا گستا فی قرار پائے گا،معترض کا اس فعل پراعتراض انبیاء کرام کی از دواجی زندگی پرحملہ ہے اور سادات کرام کے نسب پرحملہ ہے، اس سے بڑھ کرانبیاء کرام سیلیم کی اور گستا فی کیا موسکتی ہے؟

جہاں تک برزخی زندگی میں اکھے دن رات گزارنے کا تعلق ہے تو بی کریم علی ہے اس مطہرات سے فرمایا کہ بی کریم علی ہے سے مروی ہے کہ آپ علی ہے ارمشکو ق،ص ۱۹۵ مسلم، حدیث نمبر اس عکن لحق قابس اطولکن بیدا (مشکو ق،ص ۱۹۵ مسلم، حدیث نمبر ۱۳۲۸ ہے بخاری، حدیث نمبر ۲۳۱۰) یعنی دشم میں سب سے پہلے مجھ سے برزخ میں وہ الحاق وملاپ کرے گی جس کا ہاتھ صدقہ وخیرات میں سب سے لمبا ہوگا'' اس حدیث سے تمام ازواج مطہرات کا نبی کریم علی ہے شرف الحاق سے مشرف ہونا حدیث سے تمام ازواج مطہرات کا نبی کریم علی ہے شرف الحاق سے مشرف ہونا

ہوگا،اسی طرح یا کان اُمت کے چیچے نبی کریم مَالیّن کے نماز پڑھنے پرگساخی کا فتویٰ لگانارافضیت ہے، کیونکہ نبی کریم مَن الله اللہ نے حضرت ابوبکرصدیق والله اورعبدالرحمن بن عوف طلائن کے پیچھے نماز پڑھی مگر رافضی اس بات کونہیں مانتے اور گستاخی قرار ویتے ہیں ، حالا نکہ بیمعاملہ گستاخی کانہیں بلکہ سرکار ساتھا کی کرم نوازی ہے کہ وہ جس کوجیسے جاہیں نواز دیں۔

**اعتداض ٢** ايك ملفوظ پراعتراض كيا كەمزاركى حجرے ميں كيا ہوا؟ 🕜 🚚 نمبرا - اس وا قعه میں چندمسئلے ہیں، پہلا مسئلہ نامحرم عورت پراجا نک

نظر پڑناہے،اس کے شرعاً جائز ہونے پر ہمار ااور آپ کا تفاق ہے۔

نمبر۲ کنیز ہبہ کرنا، تاجرنے خادم مزار کواور خادم مزار نے شیخ کے مرید کوکنیز مبه كى ، اس سلسلے ميں بخارى شريف، كتاب الهبه ميں حضرت ميمونه راين العجاديث مروی ہے کہ'ا گرتوا پنی لونڈی ( کنیز ) کو ( آزاد کرنے کی بجائے ) اپنے ماموں کو ہبہ کردیتی تواس کا جربہت ہی زیادہ ہوتا''لہذااس حدیث کی روسے پیمسئلہ بھی ہمارااورآپ کاا تفاقی ہوا۔

نمبر سوَ لونڈی ( کنیز ) سے بغیر نکاح کئے مجامعت کرنا قرآن پاک کی روسے جائز ہے۔ (سورة مومنون، آیت ۲۔سورة المعارج، آیت ۲۳)

''اینی زوجہ یالونڈی ( کنیز ) سے جماع کرنے والے پر کچھ ملامت نہیں''،مگر آپ لوگ ہماری کتابوں میں زوجہ سے شب باشی یا کنیز پر حجرے میں خلاصی پڑھ ليتے ہوتو ہم پر ملامت كرتے ہو، حالا نكہ الله تعالى نے فرما ياغيير صلو صين يعنى ان پر ملامت نہ کی جائے ،جس فعل کے متعلق الله فرمائے کہ اُس پر ملامت نہ کرو، و پائی بے جارہ اُسی پر ملامت کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ مولوی غلام رسول غیرمقلد (قلعہ میال سکھ ) کے سواخ حیات میں اُس کی پہلی کرامت بیان کرتے

(ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وتحقیقی جائزه)

فرمایا کردسی نے ابوبکر کے جنازے میں جانا ہے''۔ (فتوح الشام، جا، ص ۵م) حضرت ابوبكر صديق والليني كي نماز جنازه حضرت عمر والليني في يرطاني تهي، حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے کوئی اعتراض نہ کیا، امام حسین ڈالٹنڈ کی آخری رسوم میں نبی کریم مَا اللَّهُ کی شرکت وموجودگی ثابت ہے، جبیبا کہ حضرت ام سلمہ خالفینا اور حضرت عبداللد بن عباس طاللية سيمنقول ہے۔ (مشكوة ،ص ٥٥٢-٥٥٢) اورقبریس آپ سالی کی تشریف آوری کے شبوت کے لئے وہی مدیث کافی ہے جس میں ہے ماکنت تقول فی هذا الرجل 'تواس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا، (اورہم جیسے گنہگارتو اسی ُ مدا "کے انتظار میں عمریں گزار دیتے ہیں ) وہ خوش قسمت بھی ہیں جنہیں وفات سے پہلے بیداری میں زیارت ہوتی ہے،اور اس کا شروت بھی مدیث سے ملتا ہے کہ صن دا نس فس المنام فسیبرانس فساليقظة (مشكوة، بخارى مسلم) جس نے مجھے خواب میں ديكھاوہ عنقريب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، جب نبی یاک مَالِیْظِ کا بعض مومنوں کے لئے قبل وفات مے لیکرنگیرین کے سوال وجواب تک تشریف لانا اور موجود ہونا ثابت ہے تو روضه یا ک والی خوشبوکی حقیقت بھی واضح ہوگئی اوراسی لئے امام سیوطی نے لکھا

> وحضور الجنازةعلى من مات من صالحا مته فان فهذه الا مور من جملة اشغاله في البرزخ كما وردت بذلك الاحاديث والآثار (الحاوى

للفتاوي، ج٢، ص١٨٥، ١٨٥)

یعنی اُمت کے نیک لوگوں کے جنازے میں تشریف آوری وغیرہ ایسے امورنی كريم مَنْ ﷺ كافعال برزحيه ميں سے ہيں جبيبا كه احاديث وآثار ميں وارد ہوا۔ ان تمام با توں کو گستاخی و ہی قرار دے گاجو نبی کریم مَا ﷺ کی قبر میں حیات کامنکر

اعتراض به کرنا۔

(اردوترجمه، ابریز، مولوی عاشق الهی میرشی دیوبندی صفحهٔ نمبر ۲ ۲ مطبوعه کراچی) خدارا! جهاری نهمیں ۱۰۰ پنے برطوں کی تو مانو ۱۰۰ تعصب اور ضد کوچھوڑ و ۱۰۰ راہ حق تلاش کرو ۱۰۰ اولیائے کرام کے حق میں بدگمانی کا انجام براہے ۱۰۰!

ہام ابوتراب خشبی عث مرماتے ہیں کہ **۞** 

''بنده جَب خدا سے روگردانی کا خوگر موجا تا ہے تو اولیاء اللہ کی بدگوئی اس کی مونس بن جاتی ہے'۔ (طبقات الکبریٰ ،صفحہ نمبر ۲۳ (اردو) علامہ شعرانی مُشاللہ اللہ کی ،صفحہ نمبر ۱۵ (۱) ... مولوی عاشق اللی دیو بندی لکھتے ہیں ، قدوۃ العلماء زبدۃ الفضلاء امام ممام علامہ احمد بن مبارک سجلماسی مُشاللہ اللہ یز (اردو) صفحہ نمبر ۳)

را)...مولوی عاشق الهی دیوبندی لکھتے ہیں معنوثِ زماں سیدعبدالعزیز دباغ قدس بسرۂ (ابریز (اردو) صفحهٔ نمبر ۳)

﴿ . . شیخ الاسلام حضرت ابویجیل زکریاا نصاری عنی فرماتے ہیں اس کے الاسلام حضرت ابویجیل زکریاا نصاری و اللہ اللہ کا سے خوش اعتقادی سعادت اور بداعتقادی شقاوت ہے''۔
(طبقات الکبری صفح نمبر ۲۳)

تاقل ہیں۔اورناقل کی ذمہ داری ہے کہ حوالہ دکھادے چنانچہ یہ واقعہ علامہ احمد بن ناقل ہیں۔اورناقل کی ذمہ داری ہے کہ حوالہ دکھادے چنانچہ یہ واقعہ علامہ احمد بن مبارک عین ہے نے 'الابریز''عربی مطبوعہ مصر کے صفح نمبر ہم ہم پرنقل کیا ہے۔اس کے علاوہ یہ کشف کا معاملہ ہے اور معتزلہ اگر چہ اولیاء کاملین کیلئے کشف کے منکر ہیں۔ منگر اہل سنت اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی انبیاء و اولیاء کیلئے بے شار اشیاء کو منکشف فرمادیتا ہے اور بسااوقات ان کے حصہ دار کا دخل نہیں ہوتا۔ قاضی ثناء اللہ یانی بتی (م ۱۲۲۵ھ) ارشادِ باری تعالی 'و کے خلک نہیں موتا۔ قاضی ثناء اللہ یانی بتی (م ۱۲۲۵ھ) ارشادِ باری تعالیٰ 'و کے خلک نہیں قاضی ثناء اللہ یانی بتی (م ۱۲۲۵ھ) ارشادِ باری تعالیٰ 'و کے خلک نہیں

المغوظات اعلى حضرت پراعشرا ضات كاعلى وتحقيقى جائزه)

ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ کی کرامت ہے ایک شخص ایک عورت کے ساتھ تین دن رات زنا کرتار ہا۔ (سواخ حیات مولانا غلام رسول، ص ۹۹، ۱۰۰)

حالانکہ کرامت تو تب ہوتی کہ زنا سے روکا جاتا، زنا کرانا کرامت نہیں، یہ تو شیطانیت ہے، مگر آپ کے ہم مسلک مصر ہیں کہ اسے بھی اہل حدیث کی کرامت تسلیم کیا جائے، زوجہ سے شب باثی اورلونڈی سے بغیر نکاح خلاص کے سواجتنے طریقے ہیں وہ لائق ملامت ہیں، مگر آپ کے بعض غیر مقلد متعہ کے جواز کے قائل ہیں اور بعض مشت زنی واجب ہونے کے قائل ہیں اور اُن کے حوالوں پر ہم ملامت کرتے ہیں تو آپ کے مناظر جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، عجیب اُلٹا مذہب ہے کہ جائز اور کار ثواب فعل پر ملامت کرتا ہے، مگر لائق ملامت باتوں کے جواز اور وجوب کا قول کرتا ہے۔

اعتراض کسیداحد سجلماسی کی دو بیویاں تھیں ۔ سید عبدالعزیز دباغ عین العتراض کے سید عبدالعزیز دباغ عین العتراض کے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہمبستری کی یہ نہیں کرنا چاہیے۔عرض کیا'' حضور!اس وقت وہ سوتی تھی'' فرمایا'' سوتی نہیں سور تی تھی ہوا'' فرمایا'' جہاں وہ سور ہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟''۔عرض کیا'' ہاں!ایک پلنگ خالی تھا''۔فرمایا'' اس پر میں تھا توکسی وقت شیخ مرید سے جدانہیں ہرآن ساتھ ہے''۔ اس پر میں تھا توکسی وقت شیخ مرید سے جدانہیں ہرآن ساتھ ہے'۔ (ملفوظات حصد دوم صفح نمبر ۵۰ مطبوع لا ہور)

تمبر افریق مخالف کے جیدعالم مولوی عاشق الهی میر طی دیوبندی اس واقعے کے تحت لکھتے ہیں کا نہوں اللہ ارشاد و اقعات میں کشف ہی نہیں بلکہ ارشاد و اصلاح ہے ان مخفیات کی جن پر نہ کوئی مطلع ہوتا ہے نہ اس کے متعلق شرعی حکم یا نور و ظلمت کا سوال کیا جاتا ہے اس لئے یہ چند قصے بیان کردئیے ، ان کو گندا کہہ کر ظلمت کا سوال کیا جاتا ہے اس لئے یہ چند قصے بیان کردئیے ، ان کو گندا کہہ کر

شاہ عبدالرحیم صاحب ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کا کی عندید کے مزار پر حاضر ہوئے اور مراقب ہوئے اور ادراک بہت تیز تھا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے اس کا نام قطب الدین احمدر کھنا'۔ (حکایات اولیا عشی تمبر ۲۷مطبوعہ کراچی ازاشرف علی تھانوی)

اسی کتاب میں نانوتوی صاحب کے حوالے سے شاہ عبدالرحیم ولایتی کے مرید عبداللہ خان کے بارے میں لکھا ہے 🚳

'ان کی حالت بیتھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرمادیا کرتے تھے کہ تیرے گھرلڑ کی ہوگی یالڑ کا اور جو آپ بتلادیتے وہی ہوتا تھا''۔

(حكايات اولياء صفحة نمبر ٢٠٠ مطبوعه كراچي)

گر…!

مخالفین کوغوثِ زمال سیدی عبدالعزیز دباغ کے کشف پر اعتراض ہے حالانکہ ان کا مقصد ایک غیر شرع عمل سے منع کرنا تھا (چنا نچہ سیداحمد سجلماسی عیلیہ نے کہا ہوں۔ (ابریز صفحہ کے شک مفتی بہ قول یہی ہے اور میں اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہوں۔ (ابریز صفحہ نمبر ۲ م)۔

انظہار کشف مقصود نہ تھا۔ وہ عبداللہ خال کے عورتوں کے رحموں میں جھا نک کر لڑکا یالڑکی معلوم کرنے پر معترض کیوں نہیں ہوتے . . .؟ پھریے ممل ایک یا دومر تبدکا پر خطان آپ فرمادیا کرتے بین۔ پیشان آپ فرمادیا کرتے بین۔

المفوظات اعلى حفرت پراعشراضات كاعلى وتحقيق جائزه)

ابراہیم ملکوت السموت والارض (الآیة) کی تغییریں ایک مدیث نقل فرماتے ہیں کہ ا

''جب الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیائی کو ملکوت سادی و ارضی کا مشاہدہ کرایا تو انہوں نے ایک شخص کو بدکاری میں مصروف دیکھا۔ آپ نے اس کے خلاف وُ عافر مائی تو وہ ہلاک ہوگیا، پھر دوسرے کو اسی حالت میں دیکھا اس کے خلاف دعا فرمائی تو وہ بھی ہلاک ہوگیا پھر تیسر شخص کو دیکھا اور اس کے خلاف دعا کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے انہیں فرمایا ''ابراہیم! مستجاب الدعوۃ ہو، میرے بندول کے خلاف دعا نہ کرو'۔ میرے بندول کے خلاف دعا نہ کرو'۔ (تفسیر مظہری ، جلد ساصفی تم برے مطبوعه انڈیا)

(۱).. مولوى اشرف على تضانوي لكھتے ہيں 🕝

'الا بوبو'' فی مناقب سیدی عبدالعزیز دباغ مؤلفه ابن مبارک فاسی جن کی تالیف ۱۱۲۹ میں شروع ہوئی تھی مبارک فاسی جن کی نقل ہے اور پیر . . . غرض یہ چالیس سے کچھ کتابیں ہیں جن کی نقل ہے اور پیر ان کے مؤلفین بھی ایسے ایسے اکابراولیاء اور بڑے بڑے علماء ہیں کہ آفاق عالم میں ان کے مقبول ہونے پر اتفاق ہو چکا ہے

(جمال الاولياء صفحه نمبر ۰۵ م مطبوعه لا بهور) مصنف رضاخانی مذہب بتائے کہ حضرت ابرا جمیم علیاتیا کی بارے میں کیا کہا جائے گاذ رایہ حکایت بھی پڑھیے!

''شاہ ولی اللّٰہ صاحب جب بطن مادر میں تضیّقوان کے والد ماحبہ

124

تحفظ عقائدا بل سنت

### اعلی حضرت محدث بریلوی و شدیه پرایک الزام کاجواب

اعتراض مولانااحدرضاخان بریلوی نے "ملفوظات اعلی حضرت حصد دوم صفحه نمبر ۲۸ " بیر عبد الرحمن قاری (صحابی رسول عبلانی تایی برفتوی کفرلگایا ہے۔

قارئین محترم! گزارش یہ ہے کہ عبد الرحن قاری نام کا حضور نبی کریم میں جائی کا کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ کیونکہ اساء الرجال اور خاص کر صحابہ کرام ڈی اُلڈ کُئِر پر حبتی بھی کتب کھی گئیں ہیں اس نام کے سی صحابی کا ذکر موجود نہیں۔ اور اگر معترضین اپنے دعوے میں سچے ہیں تو کتب معتبرہ میں سے اس نام کے صحابی کے حالات زندگی اور اس کا سن پیدائش ووفات پیش کریں۔

#### مخالفین کی حال بازی

مخالفین عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایک نام پیش کرتے ہیں جن کا نام 'عبد الرصن بن عبد القاری ' ہے ۔ کیا عبد الرصن قاری اور عبد الرصن بن عبد القاری ہیں کوئی فرق نہیں ۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ دعویٰ کیا اور دلیل کیا ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولا نا الشاہ احمد رضا خان محدث بریاوی عین ہے ملفوظات میں جس عبد الرحمن قاری کا تذکرہ ہے وہ کوئی اور شخص ہے اور عبد الرحمن بن عبد القاری کوئی اور ہیں قاری کا تذکرہ ہے کہ جس عبد الرحمن کا ذکر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں موجود ہے وہ عبد الرحمن قاری قبیلہ بنی قارہ سے ہے اور رسول اللہ سکا چھوں تیں موجود ہے وہ عبد الرحمن قاری قبیلہ بنی قارہ سے ہے اور رسول اللہ سکا چھوں ذی القرد ۲ / ۱۹۰۳ و گرائی مرحم بخاری ( صحیح مسلم باب غزوہ ذی القرد ۲ / ۱۹۳۱ و فتح الباری شرح میزاری کے مطابق غزوہ ذی القرد ۲ / ۱۱۱۱ و فتح الباری شرح میزاری کے مطابق عزوہ ذی القرد ۲ / ۱۱۱۱ و فتح الباری شرح میزاری کے مطابق کی موجود ہے ۔ اسی عزوہ نے میں بھی موجود ہے ۔ اسی غزوے مسلم للسعیدی ۵ / ۹۵ کا میں بھی موجود ہے ۔ اسی غزوے میں عبد الرحمن قاری صحابہ کرام کے ہاتھوں قبل ہوا۔ اور یہ غزوہ کے مجری کا غزوے میں عبد الرحمن قاری صحابہ کرام کے ہاتھوں قبل ہوا۔ اور یہ غزوہ کے کہ جری کا غزوے میں عبد الرحمن قاری صحابہ کرام کے ہاتھوں قبل ہوا۔ اور یہ غزوہ کے کہری کا غزوے میں عبد الرحمن قاری صحابہ کرام کے ہاتھوں قبل ہوا۔ اور یہ غزوہ کے کہری کا

المنوظات اعلى حفرت پراعتراضات كاعلى وتحقيق جائزه)

### اعلى حضرت محدث بريلوى

عث الله رحمنة الله

پرایک الزام کاجواب

ازقلم ابوأسامه ظفرالقادری بکھروی ( واہ کینٹ ) حاصل کلام یہ کہ اس لڑائی میں صحابہ کرام شکاٹیٹن نے عبد الرحمن کو قتل کر ڈالا۔رسول اللّدﷺ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا

''آج ہمارے سب سے بہتر شہسوار ابوقتادہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ (بن اکوع) ہیں۔اور آپ سلمہ ان مجھے دو حصے دینے ایک پیادہ کا اور ایک شہسوار کا اور یک مدینہ والیس ہوتے (پیشرف بخشا) کہ عضباء نامی اپنی اوٹٹنی پر اپنے چیچے سوار فرما لیا''۔

(ماخوذ بخاری ومسلم، مدارج النبوت، زرقانی، سیرت ابن ہشام، زادالمعاد وغیرہ)
قارئین محترم! ذراغور فرمائیں کہ بیعبدالرحمن جس کا ذکر ملفوظات اعلی حضرت میں
کیا گیا ہے 2 ہجری کے معرکے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاتھوں قتل
ہوا، اور رہا عبدالرحمن بن عبدالقاری تواس کی قضیل بیہ ہے

اکثر محدثین نے عبد الرحمن بن عبد القاری کو تابعی تسلیم کیا ہے۔ صرف علامہ واقدی انھیں صحابہ بیں شار کرتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اِن کواُن لوگوں ہیں شار کیا ہے جوعہد رسالت میں پیدا ہوئے مگر انہیں حضور مگا ﷺ سے ساع حدیث کا شرف حاصل نہ ہوسکا۔ ان کی وفات الم ہجری میں ہوئی جبکہ ان کی عمر ۸۷ سال تھی۔ اس حساب سے انکی پیدائش ۳ ہجری ہے۔ تو کیا وہ چار سال کی عمر میں لڑنے گئے حساب سے انکی پیدائش ۳ ہجری ہے۔ تو کیا وہ چار سال کی عمر میں لڑنے گئے حساب سے انکی جبلہ ان میں سے میں سے علیہ عمر میں سے عمر سے انکی کا میں اسے الموجال "میں ہے میں سے عمر اللہ میں اللہ عمر میں سے عمر سے دو کیا ہو کیا ہ

 (ملفوظات اعلی حضرت پراعتراهات کاعلمی دخیقیقی جائزه)

ہے۔اس غزوے کے ہیروحضرت سلمہ بن اکوع و اللّٰهُ ہے جوروایات مروی ہیں ان کا خلاصہ پیہے 😭

''دحضور نبی کریم عَلَیْمِیْ نے اپنی سواری کے اونٹ اپنے غلام رہاح کے ہمراہ چرنے کے لئے بھیجے تھے اور میں (سلمہ بن اکوع) بھی ابوطلحہ (ڈالٹیئی) کے گھوڑ ہے سمیت ان کے ساتھ تھا کہ اچا نک صبح عبدالرحمن فزاری (جس کا ذکر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کیا گیا ہے) نے اونٹوں پر چھاپہ مارااوران سب کوہا نک ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کیا گیا ہے) نے اونٹوں پر چھاپہ مارااوران سب کوہا نک کر لے گیا اور چروا ہے کوقتل کر دیا۔ میں نے کہا''رہاح یہ گھوڑ الواورات ابوطلحہ تک پہنچ دواوررسول الله علی ہی خبردو' اورخود میں نے ایک شلے پر کھڑے ہوکر مدینہ کی طرف رخ کیا اور یاصباحاہ!! تین مرتبہ پکارا بھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل مدینہ کی طرف رخ کیا اور یہ رجز پڑھتا جا تا ص

#### اناابنالاكوع اليوميومالرضع

ترجمہ کا میں اکوع کا بیٹا ہوں۔ اور آج کا دن دودھ بینے والے کا دن ہے۔
حضرت سلمہ بن اکوع ڈالٹٹ فرماتے ہیں کہ بخدا میں انہیں مسلسل تیروں سے
حیلیٰ کرتار ہا۔ جب کوئی سوار پلٹ کرمیری طرف آتا تو میں کسی درخت کی اُوٹ میں
میچھ جاتا۔ پھراسے تیر مار کرزخی کردیتا بیہاں تک کہ بیلوگ بیہا ٹر کے تنگ داستے میں
داخل ہوئے تو میں بیہا ٹر پر چڑھ گیا اور پھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اس طرح میں
نے مسلسل ان کا پیچھا کئے رکھا۔ بیہاں تک کہ رسول اللہ من پیٹے کے جتنے اونٹ سے
میں نے ان سب کو اپنے پیچھے کرلیا۔ اور ان لوگوں نے میرے لئے ان اونٹوں کو آزاد
حیوڑ دیا۔ لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا۔ اور ان پر تیر برسا تارہا۔ بیہاں
تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اضوں نے تیس سے زیادہ چاور بی اور تیس سے زیادہ
نیزے پھینک دیے'۔

الصحابة ۳۷۸،۳۷۷ مطبوعه دارالفكريس لكها بعي علاوه ازين درج ذيل كتب مين مجمى عبدالرحمن بن عبدالقارى كم متعلق تفصيلات ديكهى جاسكتى بين ۲۵ متعلق تفصيلات ديكهى جاسكتى بين ۲۵ متعلق تفصيلات ديكهى جاسكتى بين

(٢) ثقات لعجلي ص ٣٣ (١) تاريخ البخاري الكبير ٥/الترجمه ٩٨٨

(٨) علل احدا /٢٥٧ (٩) معرفة التاريخ ا /٢٥٠

(۱۰) شذرات الذهب ا/۸۸ (۱۱) خلاصة الخزرجي ٢/الترجمه ٢١٤١٣

(۱۲) معرفة التابعين صفحه ۲۶ (۱۳) تهذيب التهذيب ۲۱۸/۲

(۱۲) تهذيب الكمال ١٤/ ٢٦٣ (١٥) تاريخ الاسلام ١٨٦/٣

(١٦) سيرأعلام النبلاء ۴/ ۱۵،۱۴ (١٤) تجريدأ ساالصحابة ا/الترجمه ٢٠٠٠

(١٨) الكاشف ٢/ الترجمه ١٩٧ (١٩) العبر ١/ ٩٢)

(۲۰) ثقات ابن حبان ۵/۵ (۲۱) الجرح والتعديل/الترجمه ۱۲۳۳

ان تمام كتب كے مطالعے سے يہ بات واضح ہوتی ہے كہ عبد الرحمن بن عبد القارى تابعی ہیں۔ المبذا ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جس عبد الرحمٰن كا ذكر ہے وہ يہ ہيں۔ ہیں۔ ہیں۔

بعض لوگ پی کہتے ہیں کہ چلوصحابی نہ ہی تابعی کو کافر کیوں کہا؟

تحفظ عقائدا بل سنت

اس ضمن میں عرض ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت میں موجود عبد الرحمن کا ذکر توعهد نبوی ساتھ میں موجود عبد الرحمن کا ذکر توعهد نبوی ساتھ ہو یا صحابی ہے کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ محدث بریلوی عین ہے سے سے جس عبد الرحمن کو کا فر کہا ہے ہوہ شخص ہے۔اورجس کے کفری کارنا مے ملفوظات اعلی حضرت حصہ دوم میں موجود ہیں۔ چند باتیں قارئین کی وضاحت کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔

المغوظات اعلى حضرت پراعشراضات كاعلى دخيقتى جائزه)

خطاب مات سنة احدو ثمانين وله ثمان و سبعون سنة".

(مشكوة مع اكمال في اسماء الرجال (اردو) ٣ / ٣ ٢ ٣ مطبوعه
لا مور)

ترجمہ ان کا نام عبد الرحن بن عبد القاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور علی النظام کے دمان کی نہ ہدایت بیان زمانے میں پیدا ہوئے لیکن نہ حضور علی النظام سے حدیث کی ساعت کی نہ ہدایت بیان کی موّرخ وا قدی نے اُن صحابہ کے ذکر میں جو آنحضرت (مالی النظام) کے زمانہ میں پیدا ہوئے اِن کا بھی شار کیا ہے ۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں۔ مدینہ کے تابعین اور وہاں کے علماء میں سے ہیں۔حضرت عمر بن خطاب و النظام سے حدیث سنی۔ ۱۸ صیں بعمر ۸۷ سال وفات یائی۔

(۲)...ابن حجر عسقلانی تیثالثهٔ فرماتے ہیں 🍘

"عبدالرحمن بن عبدالقاری من ولدالقارة بن الدیش یقال له صحبة و قیل بل ولدعلی عهدالنبی الله الله وقیل اتی به الیه وهو صغیر روی عن عمر و ابی طلحة و ابی ایوب و ابی هریرة ـــقال ابن معین ثقة ــ وقال ابن سعد توفی بالمدینة سنة ۸۵ ه فی خلافت عبد الملک وهو ابن بالمدینة سنة ۸۵ ه فی خلافت عبد الملک وهو ابن وعلمائهم ــوقال العجلی مدنی تابعی اهل المدینة وعلمائهم ــوقال العجلی مدنی تابعی ثقة و ذکره مسلم وابن سعد و خلیفة فی الطبقة الاولی من تابعی اهل المدینة المدینة" و تهذیب التهذیب ۱۸۲۲ مطبوعه بیروت)

(٣)... اسى طرح علامه ابن اثير نے اسد الغابه فس معرفة

المنوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى دخيقي جائزه)

حضرت موسی سہا گ وَمُدَّالِدُ پر الله کی بیوی ہونے کا اعتراض الله کی بیوی ہونے کا اعتراض اوراس کا تحقیقی جائزہ

تحفظ عقائدا بل سنت

ازقلم فیصل خان ،راولپنڈ ک الملوظات اعلى حفرت پراعتراضات كاعلى وتحقیقی جائزه)

(۱) ... بیعبدالرحمن اپنے ہمرا ہیوں کے ساتھ حضور مَالیّٰیِّم کے اونٹوں پر آپڑا۔

(۲).. جصنور مَنَا ﷺ کے چرواہیے کوتنل کیااوراونٹ لے گیا۔

(٣)...حضرت سلمه بن اكوع وللنين في الساكا تعاقب كيا-

(٧)...اس عبدالرحن كوحضرت ابوقيّا ده رطالتينُ نے قبل كرديا۔

گزارش دل 🚳

🖈 . . . كيا حضور مَنْ اللَّيْمَ إِ كِ اونتُول كولو شنه والاصحابي يا تابعي بهوگا؟

🖈 . . . كياحضور مَنْ النَّيْرُ اورا نكي صحابه ہے جنگ كرنے والاصحابي يا تابعي ہوگا؟

🖈 ... كيا حضرت سلمه بن اكوع والنبيُّ نے كسى صحابى كا تعاقب كيا؟

🖈 . . . كيا حضرت ابوقتاد طِيْلَةُ فِي كَسَى صحابي يا تابعي كوتس كيا؟

ہر ذی عقل وذی فہم ان سوالات کے جوابات کے بارے میں یہی کہے گا کہ ہر گز نہیں ۔غزوہ ذی قرد کے حالات و واقعات پڑھ کرسب کا یہی فیصلہ ہوگا کہ بیع عبد الرحمن ضرور بضر وراللّٰداوراس کے رسولﷺ وَبِاللّٰهُ کَیْلِ سِحْت دِثْمَن اور بدترین کا فرتھا۔ آ

ایک غلط قبمی اوراسکاا زاله 🕝

ملفوظات اعلی حضرت حصد دوم میں عبد الرحن کے نام کے ساتھ جو واقعات تفصیلاً مذکور ہیں وہ واقعی طور پر اس بات کی غمازی کررہے ہیں کہ یہ عبد الرحن بن عبد القاری ہرگز ہم گزنہیں ہیں۔ اگر چہاس کا فرعبد الرحمٰن کی نسبت سامع یا جامع کی غلطی کی وجہ سے بدل گئی ہے۔ فزاری کی جگہ قاری ہو گیا ہے۔ صرف نسبت بدلنے سے مسمی نہیں بدلتا۔ اور ملفوظات میں صاحب ملفوظات کی عبارت بعینہ منقول نہیں ہوتی بلکہ یہ روایت بالمعنی ہوتی ہے اور سامع سے غلطی کا صادر ہو جانا ممکن ہے جبیبا کہ اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ واللّه نسمالی اعلم بالصواب۔

132

تحفظ عقائدا بل سنت

مرداندلباس پہنئے اور نماز کو چلئے اس پرانکار و مقابلہ نہ کیا چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کوساتھ ہو گئے اس پرانکار و مقابلہ نہ کیا چوڑیاں اور امام نے تکبیر تخریمہ کہی اللہ اکبر میرا خاوند کی لایموت ہے کہ جھی نہ مرے گا اور مجھے یہ بیوہ کئے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سرسے پاؤں تک کہ بھی نہ مرے گا اور مجھے یہ بیوہ کئے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سرسے پاؤں تک وی سرخ لباس۔ اور وہی چوڑیاں ، اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں یہ گمراہی ہے۔ صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق

(ملفوظات اعلی حضرت حصہ دوم صفحہ نمبر ۸۳،۸۳ مطبوعہ کراچی) اس ملفوظ پر غالی غیر مقلد زبیر علی زئی سے متاً ثر لامذہب نے جواعتراض کئے وہ ملاحظہ کریں

اس سے معلوم ہوا کہ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے نز دیک اس سے معلوم ہوا کہ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے نز دیک اس است کو اپنا شرف سیدی موسیٰ سہا گ ویشائلہ کا بہت مقام و مرتبہ ہے اور جن کی زیارت کو اپنا شرف تسلیم کرتے ہیں۔

۰۰۲ سیدی موسی سہاگ عضایت مردہونے کے باوجودزنانہ وضع رکھتے تھے۔ ۱۳۰۰ سید جب اللہ کو اپناسہاگ واپس لینے کاواسطہ دیتے تھے تو اللہ بارش برسادیتا تھا۔

۳۰۰۰ بریلوی مذہب کے بیمعتبر بزرگ برسرعام الله کواپناخاونداورجی لا یموت قرار یتے تھے۔

۵۰۰۰ اس بیان سے بیجی کھل کرسامنے آتا ہے کہ بریلوی حضرات نے کیسے کیسے کو کو کیا ہوگا کو این اس جاہل معترض کو بین کو کو کے بیں ۔ (اس جاہل معترض کو بین ہیں معلوم کہ ان کا مزار بریلویوں نے نہیں بنایا بلکہ بہت قدیم مزار ہے )۔

المفوظات اعلى حفرت پراعتراهات كالعلى تحقیقی جائزه) المحاصلی تحقیقی جائزه)

حضرت موسى سها ك عيلية براعتراض كالتحقيقي جائزه

اعتراض نمبو اس الملفوظ پر کے جانے والے اعتراضات میں سے ایک مشہوراعتراض ہے ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت عین ہے نے موسی سہا گرینائیہ کا تذکرہ کیا جوخود کو اللہ کی زوجہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور ساتھ ہی انہیں صاحب شخقیق لکھا پیشر یعت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالی ان رشتوں سے پاک ہے ۔ امام احمد رضا خان بریلوی عین نے اس واقعہ کو لکھنے کے بعد حضرت موسی سہا گریزائیہ کو صاحب تحقیق لکھا۔ (غیر مقلدین کے مناظر طالب الرحمن نے راولپیڈی کے مناظرہ میں مفتی حنیف رضوی صاحب پر یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ آپ کے اعلی مضرت موسی سہا گریزائیہ کو صاحب تحقیق لکھا یعنی حضرت موسی سہا گریزائیہ کو صاحب تحقیق لکھا یعنی حضرت موسی سہا گریزائیہ کو صاحب تحقیق لکھا یعنی حضرت موسی سہا گریزائیہ کو صاحب تحقیق لکھا یعنی حضرت موسی سہا گریزائیہ کو صاحب تحقیق لکھا یعنی حضرت موسی سہا گریز ہوسکتا ہے۔ (نعوذ باللہ) حضور می کیا پہیجان ہے؟۔

ارشاد کے سیح مجذوب کی یہ پیچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کہ جی مقابلہ نہ کرےگا۔
حضرت سیدی موسی سہا گ عین پیچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کہ موسی سہا گ عین اللہ مشہور مجاذیب سے تھے احمد آبادیس مزار شریف ہے ۔ بیس زیارت سے مشرف ہوا ہول زنا نہ وضع رکھتے تھے۔ ایک بار قحط شدید پڑا۔
بادشاہ وا کا برجمع ہوکر حضرت کے پاس دعا کیلئے گئے انکار فرماتے رہے کہ بیس کیا دعا کے قابل ہول جب لوگوں کی التجاوز اری حدسے گزری ایک پتھر الٹھا یا اور دوسرے باتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا میں ہی جیجئے یا اپنا سہا گ لیجئے ۔ یہ کہنا تھا کہ گھٹا ئیس پہاڑ کی طرح الڈیں اور جل تھل بھر دیئے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جارہے تھے۔ ادھر سے قاضی شہر کہ جامع ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جارہے تھے۔ ادھر سے قاضی شہر کہ جامع مسجد کوجاتے تھے آئے انہیں دیکھ کرام بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو ترام ہے مسجد کوجاتے تھے آئے انہیں دیکھ کرام بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو ترام ہے

عثید نے حقیق کے بعدایسے الفاظ کیے۔

عرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عین پر اعتراض کرنا جہالت اور عوام الناس کے سامنے مزے لے لے کرپیش کرناعلمی بددیا نتی ہے۔ اوراس بددیا نتی کااظہارا کشر غیر مقلدین حضرات کرتے رہتے ہیں۔اب اس اعتراض کے جوابات کے چندا ہم پہلو ہیں جس سے اس اعتراض کا بیت العنکبوت تار تار ہوجائے گا۔ کیونکہ الزامی جواب کی بجائے تحقیقی جواب زیادہ اہم ہے۔

مجذوب کی پہچان کے بارے بیں ارشاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت بُواللہ نے یہ واقعہ قتل کیا۔ اور سیج مجذوب کی پہچان کے بارے بیں ارشاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت بُواللہ نے اس ملفوظ کونقل کرنے کے بعد اس قسم کے افعال کی پیروی کرنے والے کوزندیق لکھا۔ اگر اس قسم کے افعال کو اعلیٰ حضرت کی مقلد کوزندیق نہ لکھتے۔ اعلیٰ حضرت کا مقلد کوزندیق کہنا ہی اس قسم کے خیالات پررد تھا۔ اور جہاں تک اس ملفوظ بیں صوفی کوصاحب تحقیق لکھنے کا معاملہ سے توجیر انی ہے ایسے لوگوں پر جواس پر مواس پر مواس کرتے بیں اور لغت اردو کا کچھ معلوم نہیں۔ اگر اردو ڈکشنری بیں دیکھ لیا ہوتا تو انہیں یہ صاف ملتا کہ تحقیق کا مطلب حق کو پہنچا ہوا بھی ہے۔ اور اس سے توکسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ سیج مجذوب حق کو پہنچا ہوا بھی ہے۔ اور اس سے توکسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ سیج مجذوب حق کو پہنچا ہوا بھی ہے۔ اور اس سے توکسی مقلد کا یہ اعتراض تو رفع ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے حضرت موسیٰ سہا گ بُونالیڈ کھی کو بیان کیا ہے۔

## فناوى رضويه كى عبارت

تحفظ عقائدا بل سنت

مبر السبارے میں تحقیق بڑی اہم ہے کہ کیا اعلی حضرت وَخُواللّٰهِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کے حالت جذب میں وارد شدہ الفاظ کوعین شریعت قرار دیایا کہ خلاف شریعت؟

( ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وتحقیق جائزه)

#### الجواب بعون الوباب

اس واقعے کو پیش کر کے اعلی حضرت عیں پر اعتراض کرنا دراصل معترضین کی جہالت اور علمی خیانت کا منہ بولتا ثبوت ہے ہم اس اعتراض کا تفصیلی جواب پیش کرتے ہیں تا کہ عوام الناس جان سکیں کہ معترضین کے اس اعتراض کی حقیقت ہیں۔ بیت العنکبوت سے بڑھ کراور کچھنہیں۔

جہاں تک بات ہے صوفی کوصاحب تحقیق کہنے کا معاملہ توعرض ہے اعتراض سے قبل لفظ تحقیق کی کچھ تحقیق ہی کرلی ہوتی تو آج شرمندگی ندا طھانی پڑتی۔اردولغت کا مطالعہ کرنے سے بتہ چلتا ہے کہ تحقیق کا معنی حق کو پہنچا ہوا بھی ہے۔الہذا غیر مقلد طالب الرحمن کا بیا اعتراض لا یعنی ہے کہ بقول اعلی حضرت ،حضرت موسی سہاگ

سے تنقید کی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ایک فتوے میں اس مسئلے کو مزیدواضح کر دیا۔جس سے اعتراض کی بیٹخ کنی کر دی۔

اعلی حضرت عن یہ نے فتاوی رضویہ جلدا۲ ص۵۹۹ مسئلہ ۱۸۹ کے تحت ایک سوال کے جواب میں فتوی دیا۔ پہلے سوال اور بھر اعلی حضرت کا جواب اور فتوی ملاحظہ کریں۔

مسئلہ کا گذارش یہ ہے کہ قادریہ میں سے سدا سہاگن ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو کیا چیز پہننے کا حکم ہے؟ فقط

ہوش میں جو نہ ہووہ کیا نہ کرے۔

قارئین کرام! علی حضرت عن نے ایسے وضع قطع اختیار کرنے کوحرام کہاہے۔ اور مزید یہ کہا کہ ایسے مجاذیب سے حالت جذب میں ان کی زبان سے جو قول یا الفاظ نکتے ہیں وہ قابل جمت اور سنزمیں ہوسکتا۔ کیونکہ وہ عقل وہوش نہیں رکھتے۔اور یہی فتو کی ابن تیمیہ کا بھی جسے آپ آگے ملاحظہ کریں گے۔

اب چندلوگوں کا پیاعتراض کہ اگر ایسے اقوال خلاف شریعت ہیں تو پھرفتو کی کیوں نہیں لگایا تواس اعتراض کا بھی اعلیٰ حضرت نے قلع قمع کر دیا ہے کہ وہ شریعت کی روشنی میں معذور ہیں ،ان پر کوئی فتو کا نہیں لگ سکتا۔اور یہی فتو کی غیر مقلدین کے مسلمہ بزرگ ابن تیمیہ کا بھی ہے جس کی وضاحت آگے آرہی ہے۔مجذوب شری المفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى حقيقتى جائزه) المفوظات اعلى حقيقة عبائزه)

اوّل توخودملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے مقلد کوزندیق لکھ کر ایسے افعال پر شدت

999

ا پی فعت می مستند شده ادران بر اضام مطافرات اس پرتیاسی ذکرت فاک کو عالم پاک سے نسبت رقے اس کی تعدیم کا تعدیم ان اس کی تعدیم کا انبار و اطاق پڑش اجم ان کا تعدیم کا تعدیم کا انبار و اطاق پڑش اجم اور آن کا تعدیم کرنے احتم مند کے مسئو و ایک مشتر کا مدرا مشدوی کا اتبارا کرے مندیم کا تبارا مشدوی کا اتبارا کو سے مندیم کا تبارا کا تعدیم کا تبارا کو سے مندون کا تبارا کا کا تبارا کا تعدیم کا تبارا کو سے مندون کا تبارا کو سے مندون کا تبارا کا کا تبارا کا کہ است و ق مندون کا کا تبارا کا کہ کا تبارا کا تعدیم کا تبارا کا کہ کا تبارا کا کہ کا کہ کا تبارا کا کہ کا تبارا کا کا کہ انداز کا کہ کا تبارا کا کہ کا تبارا کا تعدیم کا کہ سے معدالی کا تبارا کا تعدیم کا کہ کا تبارا کا تعدیم کا کہ کا تبارا کا کہ کا کہ کا کہ کا تبارا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا تبارا کا کہ کاک کا کہ کا

م وهل تمك مرسلة مبدا افغارها حسية بعداد وسيشن مورون ضطي آيثر ابها وي الاوني ١٣٣١ م

41

پوت می جوند جوه ه کیانزارے خال کرستان انگیرد فواغ اندازاب (کیونکر بادث وفیراً بادار رویان زمین مشکیس شین لیآ-ت)

داخته فعات اطر. مست 19 سلمه الرسنير گذر شلع بريتي تحصيل مهملي و اكفار شاه در درسه مرسيد مستي مفيها خشائب مدرس ۲ فري الحجه ۲۳۳ احد

الحسد للله مب العالمين والعاقبة برقومية الدّ تمال كم ي موسي جافل كا المستقب والصلوة على مرود كارب والراس كرول توركم ير مسول محسد و المسه و المسه و المسه و

# مجذوب كون ہوتاہے؟

آئندہ سطور میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ واقعہ سیدی اعلی حضرت عُیالیّہ کا اپنا گھڑا ہوانہیں بلکہ اور تو اور خود معترضین کے مسلمہ بزرگوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہم یہ ہم یہ بی بتائیں گے کہ مجذوب کی اصطلاح بھی کوئی نئی ایجاد کردہ نہیں بلکہ وہ معنی جو سیدی اعلی حضرت عُیلیہ نے کیا ،معترضین کے مسلمہ بزرگوں یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے بھی مجذوب کی وہی تعریف بیان کی اور ان کے وہ اقوال وافعال جوشر یعت کے خلاف ہیں ان کا وہی حکم بیان کیا جوسیدی اعلی حضرت عُیلیہ نے کیا ۔آئیے ملاحظہ سیدی اعلی حضرت عُیلیہ نے کیا ۔آئیے ملاحظہ سیدی ہے۔

ا...امام جرجانی عِن مجذوب کی تعریف کچھان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

المغوظات اعلى حفرت پراعشراضات كاعلى دخيقتى جائزه)

پرکسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوتااس بارے میں بہت سی مرفوع ،مرسل اور سیح روایات موجود ہیں ،جن کومحدثین کرام نے اپنی کتب میں درج کیا ہے۔

قارئین کرام!اس فتوے کی روشی میں واضح ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت تواللہ نے سیدی موسی سها گ عِنالله کے اقوال وافعال کو ہر گز قابل تقلید قرار نہیں دیا بلکہ حرام بتایا اور شختی ہے ان کی تردید فرمائی اور جولوگ مجاذبیب کے اقوال وافعال کوسند بناتے ہیں ان کا بھی رد کیا کہ چونکہ مجذوب سے ایسے اقوال وافعال بے اختیاری میں سرزد ہوتے ہیں اوروہ ہوش میں نہونے کے سبب مرفوع القلم ہیں اس کئے ان پرایسے اقوال وافعال کے سبب کوئی شرعی گرفت نہیں لیکن کوئی دوسراعاقل بالغ ایسا کرے گا توشریعت کے قلم کی زدییں ضرورآئے گایہاں ان لوگوں کے اعتراض کا بھی قلع قمع ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہا گریہا قوال وافعال غیرشری تھے تو پھراعلی حضرت جیٹالیڈ نے موسیٰ سہا گ عِٹ لیڈ پرفتو کی کیوں نہ لگا یا؟ سیدی اعلیٰ حضرت عین نے واضح کردیا کہ پہلوگ شریعت کی نظرییں معذور ہیں ان پر کوئی فتو کانہیں لگ سکتا اور سیدی اعلیٰ حضرت عن یا یہ قول نہ صرف صحیح روایات کی روشنی میں درست سے بلکہ خود معترضین کی مسلمہ شخصیات کا بیان کر دہ ہے جس کی تفصیل آئندہ ملاحظہ کیجئے۔ اس تمام تروضاحت کے باوجو دُ 'لملفو ظ' میں بیان کر دہ اس واقعہ پر اعتراض کرنا علمی بددیانتی تو ہوسکتی ہے مگر تحقیق نہیں اس پراعتراض کرنامسککی تعصب کا ثبوت تو ہو

فناويٰ رضوبه جلدا۲ ص۹۹۵ کاعکس

140

تحفظ عقائدا بل سنت

سكتاب مگرحقيقت نهيں۔

اس حوالے کے بعد اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب وَ عَنَالَةٌ پراغیار کس منه سے اعتراض کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی وَ عَنالِیّة نِے تو مجاذیب کو اللّٰه کا خاص بندہ اور مجلس حق میں بیٹے والا لکھا۔ اگر اعلی حضرت وَ عَنالِیّة نے حضرت موسیٰ سہاگ وَ عَنالِیّة کو صاحب تحقیق لکھ دیا تو آگ لگ لگی ؟ اعتراض کرنے والے تو جا ہلانہ اعتراض کرتے ہیں مگر بھولے بھالے عوام الناس میں نہ تو اعلی حضرت وَ عَنالِیّة کی عبارت سمجھنے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی اعتراض کرنے والے کی مکاری کو جانچنے کا سلیقہ جن لوگوں کو اردو عبارت سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ لگ پڑتے ہیں اعلیٰ حضرت وَ عَنالِیْتُ پراعتراض کرنے۔

حضرت سہا گ و عن پر اعلی حضرت و علیہ نے فتوی کی موں نہیں لگایا؟ مجاذیب پرشری حکم کیاہے؟اس کے بارے بین اعلی حضرت عظیم البرکت و علیہ اللہ اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ ک

بعض مجذوبین قدست اسرارہم نے جو پچھ بحال جذب کیاوہ سندنہیں ہوسکتا ،مجذوب عقل وہوش دنیا نہیں رکھتا۔اس کے افعال اس کے ارادہ واختیار صالح سے نہیں ہوتے وہ معذور ہیں (فتاویٰ رضو یے جلد ۲۱ ص ۹۹ ۵ مسئلہ ۱۸۹) مجاذیب پرفتویٰ لگانے کی تفصیل کافی ہے مگر سمجھنے والوں کے لئے اشارہ ہی کافی

مجاذیب پرشرع عکم

اس مقام پر مناسب ہوگا کہ اہل دیوبنداور فرقہ غیر مقلدیت کے مسلمہ اکابر سے حوالے پیش کر دینے جائیں تا کہ بیسلی ہوسکے کہ جواعلی حضرت بیشائیڈ نے مجاذیب کے بارے میں لکھاوہ بالکل صحیح ہے۔اوراعلی حضرت بیشائیڈ کے اس فتوی کی تائیدخود

المغوظات اعلى حضرت پراعتراضات كالعلى وقيقق جائزه) المسلح

المجذوب من الصطفاه الحق لنفسه و اصطفاه بحضرة انسه اطلعه بجناب قدسه ففاز بجميع المقامات والمراتب بلاكلفة المكاسب و المتاعب (التعريفات)

ترجمہ کے ۔ مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالی نے اپنے لئے چنا ہوتا ہے اور جسے اپنی محبت کے لئے خاص کردیتا ہے اور اسے اپنی محبت کے لئے خاص کردیتا ہے ۔ جس سے وہ جمیع مقامات ومراتب کو بغیر کسی تکلیف و پریشانی کے حاصل کرلیتا ہے ۔ ۲ . . . غیر مقلد مولوی ابو بکرغزنوی لکھتے ہیں ک

اس نظریے میں کسی شخص کو بھی کوئی اختلاف نہیں کہ مجاذیب اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور قابل عزت، ہاں چونکہ مرفوع القلم ہوتے ہیں اس لئے ان کی تقلید اطاعت جائز نہیں۔
جائز نہیں۔

٣ علامه محمود آلوسي عن مجاذيب كے بارے ميں لکھتے ہيں 🔞

فالمجذوب من الخواص اجتباه ربه سبحانه في الاذل وسلكه في مسلك من يحبهم واصطنعه سبحانه لنفسه جل شانه و جذبه تعالى عن الدارين بجذبته تو ازى عمل الثقلين فهو في مقعد صدق عند مليك مقتدر

(روح المعانى ج٢٥ ص ٢١)

ترجمہ کم مجذوب اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوتا ہے اللہ نے اسے ازل سے چنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی سے چنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذات کے لئے چن لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے پس وہ قدرت حق والے بادشاہ کے حضور مجلس حق میں بیٹھنے والے ہیں۔

تقی۔۔۔اور داڑھی کومنڈ وادیتے اور اسی طرح ان سے اس طرح کی کئی باتیں صادر ہوتی تھیں کہ جن میں ان کی اقتدا جائز نہیں اگر چہوہ عند اللّٰدمعذور و ماجور (اجردیے ہوئے) ہیں۔

میں اس مقام پر قارئین کرام سے پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عنی آئے۔ نے حضرت موسیٰ سہا گ عُیدائیۃ کو صاحب تحقیق لکھا یعنی حق کو پہنچے ہوئے اور ابن تیمیہ نے حضرت شیخ شبلی عُیدائیۃ کے بارے میں ماجور یعنی اجر دیئے ہوئے لکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عُیدائیۃ پر اعتراض کیوں؟ کیا یہ مسلکی تعصب نہیں؟ کیا بغض اہل سنت و جماعت نہیں؟ کیا بغض اہل سنت و جماعت نہیں؟ اعلیٰ حضرت عُیدائیۃ پر فتو کی بازی اور ابن تیمیہ کی تعریف ، کیا یہ علمی بددیا نتی نہیں؟ کیا یہ لوگوں کو مسلک اہل سنت سے متنظر کرنے کی چال نہیں؟ ہمارا مقصد اس مقام پر حقائق کو منظر عام پر لانا ہے اور نتیجہ اخذ کرنے کا اختیار پڑھنے والے پر چھوڑ اجا تا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے بتائیں کہ اعلیٰ حضرت عُیدائیۃ پر لے جا اعتراض کیوں؟

# مولوی اشرف علی تھا نوی دیوبندی کی تحقیق

تحفظ عقا تدا بل سنت

مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی ایک حدیث کے تحت لکھتے ہیں اس 
''عفوا زاہل سکرعقل کا مغلوب ہوجانا جیسا کبھی احوال جسمانیہ سے ہوتا ہے ایسے 
ہی کبھی احوال نفسانیہ سے بھی ہوتا ہے اور یہ اطبا کے نز دیک بھی ثابت ومسلم ہے ۔
منجملہ احوال نفسانیہ کے وہ احوال بھی ہیں جن سے سکر کا غلبہ ہوتا ہے اور عقل مغلوب 
ہوجاتی ہے ۔ سوجس طرح مجنون ومعتوہ شرعاً معذور ہے اسی طرح صاحب سکر و 
مغلوب الحال (یعنی مجذوب) بھی اپنے اقوال شطحیہ اور اپنے افعال ترک واجب یا 
ارتکاب محرم میں معذور ہے'۔

. (التكشف عن مهمات التصوف صفح نمبر ۴۰ ساطبع كرا جي ازمولوي اشرف على تصانوي المغوظات اعلى حضرت پراعشراضات كاعلى دخيقتى جائزه)

مخالفین کے اکابرین نے کی ہے۔ ابن تیمید کی حقیق

ابن تیمید حالت سکر اور مجاذیب کے بارے میں لکھتے ہیں 🕝

وتسليم الحال في مثل هذا اذا عرف انه معذور

(فتاوین ابن تیمیه جلد ۵ص۲۸۳)

ترجمه بوجائے اس طرح کے لوگوں میں کیفیت سکر کاپایا جانا معلوم ہوجائے تو انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ وہ معذور ہیں۔
ابن تیمیہ مزید لکھتے ہیں ،

فتسليم الحال بمعنى عدم اللوم قد يراد به الحكم بانه معذور\_(فتاوى ابن تيميه ج ٥ص ٣٨٦)

ترجمه العنى تسليم الحال انهيس ان كے حال پر چھوڑ نے سے مراديہ ہے كدان كوكسى قسم كى ملامت نه كى جائے اور اگر بھى حكم وارد كيا بھى گيا تو يہى حكم ديا جائے گا كہ وہ معذور ہيں۔

ایک اور مقام پر داڑھی منڈانے پرمجاذیب کے بارے میں لکھتے ہیں 🔞

وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه مثل ما يروى عن الشبلى ـــــكان ربمايجن ـــويحلق لحية و لهاشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها و ان كان معذور ااو ماجورا ـ (فتاوي ابن تيميه مص ٨٨٠)

# (ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلمي وتحقيقي جائزه)

# شاه ولى الله دېلوي عنيه كتحقيق

كِلْمِنْ الله الالام كَى مراوى اللَّهِ عالمَة اللَّهِ إلى اللَّهُ عاد مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْبِيرِت مِنْ أَقِي برسن بالا تعالى فيها وقد وقا برك في المبي أربط والحاقات ا المناه أياد ع فذر تدافت وي سال في قريد بها الجواج ويك شم ري ور اله ان ك قام منيين و رون أي شكل جمالي الإلاك تشبه يم النبي خوا من الشبه يم النبي خوا من الشبه يم النبي ا المؤمان فيها ناكماكه الك والمسدأ ودي مندية فيؤرا اوراد وواوي مين من لك وقد جمال - وروه الل ك عليه لرف وروا السياقة م مفام پرجها ب نا استه قاوپر مخلص ق تلی دی و یا پرجها دینگ ما ای تر آمها أعطرت متدامكان اورايد وعيد عار سال فاد و عام برمار ولبارا وال وري وجوفي في رب سرماك الرامينية رج اوري أال بخروري でいかい、これが、このはきこんしょうまんいからかった

افاده د د انان مشری منوس لا متیاد مداد بروی انان معات بما ترن ومرا يه ملى ب الرعني النسرالي وفاية ب الأربال والمناك كاستداد مشاب ك وروى عزب افتى عددوان إيدار بان درفارة وا Enter The seconds second threw in مر ووي الله اليورانم فرا أن في تونيف رحمها أن كرش عار الي ويب البين مرويلي ميل الله كالضعف عوم مرك فيال يراغل أثبر بين المررو فالمالية المناهيك مرتب وروعا يا فالإنوان والزوان أأن واليد إياد الدالة العمر تول كے دومهال شير مرتبالي سے جو عور مقرف مستحد رمنات ١٠ ورنواميس كليه ١٠ وحادث فعالق مي وهاي - ناسم مظامل ودارة كالمعطاع معنى فد من عرشران بي خرصوم والمرا المداء ورافطالف كامت ك السطارة المن عي عبود باطراء كاف واخر ومرى عود الم ا ف د الله المراحة المراحة المناورة المراحة المراحة والم

(ملفوظات اعلى حضرت يراعتراصات كاعلى وتحقيق جائزه) د پویندی) 146

تحفظ عقائدا بل سنت

الملفوظات المل هفرت پراعتراضات كاعلى وتحقیق جائزه)

ہے۔ کیونکہ غیر مقلد عالم تک نے مجذوب کو اللہ کا ولی لکھا ہے۔اور اگر اللہ کا ولی صاحب تحقیق نہیں تواور پھر کون ہوتا ہے؟

المحتون كيا جاسكتا ہے تو چھر جناب آپ لوگوں كى زبان شاہ ولى الله دبلوى وَيُواللهُ كُونُ الله دبلوى وَيُواللهُ كَ عَلَيْهِ كَالله دبلوى وَيُواللهُ كَا الله دبلوى وَيُواللهُ كَا الله دبلوى وَيُواللهُ كَا الله دبلوى وَيُواللهُ كَا الله دبلوك وَيُواللهُ كَا الله دبلوك وَيُواللهُ كَا الله دبلوك وَيُواللهُ كَا اللهُ عَلَيْهِ كَا اللهُ دبلوك وَيُواللهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ كُولِ كُواللهُ كُولُول كُلّهُ وَيُواللهُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ لَا يُعْلِي كُلُولُ كُلُو

# حضرت شاہ موسیٰ سہا گ عینہ اور شاہ ولی اللہ دبلوی کی تو اللہ اللہ دبلوی کے عینہ اللہ اللہ دبلوی کے تو اللہ اللہ دبلوی کے تو اللہ اللہ دبلوی تعینہ نے جو کچھ فرمایا وہ ملاحظہ سیجئے۔

 (ملفوظات اعلى حفرت پراعتراهات كاعلى تحقيقى جائزه)

غیر مقلدین حضرات کے مسلمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عیشیہ مجذوب کے بارے میں لکھتے ہیں گوئز نہیں سالک کے بارے میں لکھتے ہیں گوئز بسے مرادیہاں وہ کیفیت نہیں جس میں سالک کادل عالم غیب کی طرف میسر متوجہ ہوجا تا ہے۔اس کے دماغ سے إدھر اُدھر کے خیالات بالکل نکل جاتے ہیں۔اس کی عقل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔اور وہ شریعت کے احکام اور آ دابِ معاشرت سے بالا تر ہوجا تا ہے''۔

(لمعات صفح نمبر ۳۸، ازشاه ولی الله محدثِ دہلوی)

غير مقلد مولوى ابو بكرغزنوى كى تحقيق

غیر مقلد مولوی ابو بکرغزنوی مجذوب کے بارے میں لکھتے ہیں۔

دوستو! میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجذوب بیچارہ معذور ہوتا ہے اس
کی لوح دماغ چئے جاتی ہے وہ معذور آ دمی ہے وہ کسی کی تربیت
کرنے کے قابل نہیں ہوتا اس لیے تمام اولیاء اللہ کا اتفاق ہوا
کہ مجذوب کے پاس مت بیٹھووہ غیر ذمہ دار ہے۔ مرفوع القلم
ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں۔۔۔حدیث میں آتا ہے کہ
جونہی ایک انسان مجنون ہوتا ہے فرشتہ اس کا نامہ اعمال اٹھا کر
لے جاتا ہے ان کی ڈیوٹی ختم ہوجاتی ہے یہی معنی بیں مرفوع
القلم ہونے کے ۔اس نظر سے میں کسی شخص کو بھی کوئی اختلاف
نہیں کہ مجاذبیب اللہ کے ولی ہوتے بیں ۔اور قابل عزت، ہاں
چونکہ مرفوع القلم ہوتے بیں اس لئے ان کی تقلید اطاعت جائز

(تعلیم وتز کییں ۳۵) ان حوالہ جات کے بعد مجاذیب پر اعتراض کرنا کم عقلی اور کم علمی کا بین ثبوت

## شاه ولی الله د ہلوی تو اللہ غیر مقلدین کے جھی مسلمہ ا کابر 🕥

اس بارے میں چندحوالہ جات علیاءغیر مقلدین کی کتابوں سے پیش خدمت ہیں۔ ا۔ ثناءاللّٰدا مرتسری غیرمقلدلکھتاہے 🕜

غیر مقلدین شاہ ولی اللہ ہی کے سلسلے کے لوگ ہیں۔ (فتاویٰ ثنائیہ جا

۲\_مولوی اساعیل سلفی غیر مقلد لکھتا ہے 🕜

شاه ولى الله ايل حديث تھے۔

( تحريك آزادي فكراورشاه ولي الله كي تحديدي مساعي ١٠٢)

س\_مولوى ابراہيم ميرسيالگو ئي غير مقلد لکھتا ہے 🕝

آپ بلانزاع بارہویں صدی کے مجدد تھے نیزامام الائمہ اور تاج المجتهدین گئے

جاتے۔ (تاریخ اہل مدیث س۲۲ م)

۴۔ارشاد الحق اثری نے اپنی کتاب اہل حدیث کی خدمات حدیث ص ۹۹ پر آپ کواہل حدیث ائمہ میں شار کیا ہے۔

۵-قاضی محداسلم سیف غیر مقلد لکھتا ہے 🕜

امام شاه ولى الله بركز مركز مقلد نه تھے۔اورآپ كوججة الله في الارض لكھا۔

(تحریک اہل حدیث ص۱۸۱)

۲\_مولوی اسحاق بھٹی غیر مقلد نے 🕜

شاه ولی الله د ہلوی کواہل حدیث امام لکھا۔ (اہل حدیث کی برصغیر میں آمد)

∠\_مولوی عبدالرحمن منیر را جو والوی غیر مقلد نے **™** 

(ملفوظات اعلى حضرت يراعتراصات كاعلمي وتحقيقي حائزه)

حضرت شاه ولي الله محدث دبلوي من يه

اس حوالے کونقل کرنے کے بعد شاید کوئی حال بازیہ کہنے کی کوشش کرے کہ شاہ ولی اللّٰد دہلوی عِث سے ہمارا کوئی واسط نہیں ۔تواس بارے میں عرض یہ ہے کہ د يوبندي حضرات توحضرت شاه ولي الله د ہلوي ځيشانيه کومسلمه ا کابر مانتے ہيں \_مگرغير مقلدین حضرات بھی حضرت شاہ ولی اللّٰد دہلوی عِیثالیّٰہ کوا بیناا کا برماننے میں فخر کرتے

القول الجلس كِاتْل كَاعْكُس القول الجلس كاندر كے صفح كاعكس

150

# (ملفوظات اعلى حضرت يراعتراضات كاعلمي وتحقيقي جائزه)

(حقانيت مسلك ابل مديث ١٨٩٥)

مشائخ احداً باد

كى قىم كاندرارد قبول دكرتے دراپنے پاس كسى چيز كا اندوخت ركھتے ،ايك م تبدللب بِقِعِن كَى كَيْمِينَ كَا يَوْلُونُ وَاللَّ يِرمُوم مِواكر بل بى صاحبه الك دول الحراياليات جے بیجے کیلئے وودھ میں مجلکوویا جب شخ کواس بات کاعلم جواتو بی فی صاحبہ کو علم دیا که دود صدی بھیگی ہوئی روٹی کس کو دیدی اور اُندہ بھی گھر میں کسی قسم کا اندو جع مادينول (بوالكزارارار)

شیخ کے پایخ فرزندتے ۱۱) سعداللہ و۲) رحمت الله و۴ احق مرصت و۴، لفرافير ده عشرا لعر د عواليعي الحال كتب فرية الله فيار معجوم ب كالسن رملت ١١ و عد لكهاسيد و و صحيح منين بو سكا - : أب ما فظا بن فجر سقال ال يمعمرين ..

حديث شاه موى سباكم وكالى تقر شاه كندر بود كريد عقر وسواسهاك سلم مِتْعَلَق ركِمَة عَق بِحِرُول كِمِمراه محفل سماع كرت اوركات عقد له آب ككرامنو لكانفهره بهت كفاء أيكم منبداحية باديس بارش منين بحورج كقى إدشاه في شمرك قاصى كو د عام كرف كرف كما قامنى في كما كرهمر عد وعام كرف س آب شادر سی سبال سے د ماکرائے، وہ د عاکر ملک نومزور بارش مولی ، بادشاء اور تاننی دولون حفرت کے مکان برجائز موے اور آب سے النجاکی کہ دعاکریں کہ بارسش

بواورخشك سائى دورم - أب ي فراياتم دونول كو دصوكه بواسي ما فاموسى تو

ن زهز على طراره و من و من الكروم الله ميوات من الم

(ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلمي وتحقیق جائزه) شاه ولى الله دبلوى تميزاند كيمسلك كوابينا مسلك ما نا\_ جسين شرك ابتدائ تاسيس كروي مدى تك بزرگوں کے مالات نگورال تطالبة طاج رسادرت فالحدث الأعدر كالماح دركراكما معاجب برك دري <u> کے فلیما اس</u> مولأنا مخدلوسف ابن سُبلِمُان مُتَالاً كيت خات انورشالا ١٨٢/ بي - صرت عتمان عني الرود - كوزي الون شب كراي ١١ يوسط كود عبر: ١٩٨٠ 152 تحفظ عقائدا بل سنت

قطب المحققين فخر العرفاء المكملين ( صراط المستقيم ٢٠) ٩ عبدالمجيد سو ہدري غير مقلد نے اپني كتاب سيرت ثنائي ص٠٠ ٣ ميں شاه ولي الله محدث دبلوي كوا كابرين امت ميں لكھا۔

۱۰ بدیع الدین راشدی غیر مقلد نے اپنی کتاب ہدایة المستفید کے مقدمے میں شاه ولی الله دبلوی کوامام الهندا ورعقیده توحید کےمحافظ لکھاہے۔

اگران حوالہ جات کے بعد بھی کوئی غیر مقلد شاہ ولی اللّٰد دہلوی کواینا مسلمہ ا کابر نہ مانے توبیاس کا دجل اور فریب ہے۔

حضرت شاه موسی سها گ و شاید اور مولوی محمد یوسف متالاد یو بندی 🍘

۲۔اس واقعے کودیوبندی حضرات کے عالم جناب مولوی محدیوسف متالا (خلیفة اجل مولوی زکریاصاحب) اپنی کتاب مشائخ احد آباد ۲۰۹-۲۱۰ پر لکھتے ہیں۔ حضرت شاه موسی سها گ عن مردکامل تھے آپ کی کرامتوں کا براشهره تھا۔ایک مرتبه احمرآباد میں بارش نہیں ہور ہی تھی بادشاہ نے شہر کے قاضی کو دعا کرانے کا کہا قاضی نے کہا کہ میرے دعا کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ آپ شاہ موسیٰ سہاگ عثید سے دعا کرائیے وہ دعا کرینگے تو ضرور بارش ہوگی۔بادشاہ اور قاضی دونوں حضرت کے مکان پر حاضر ہوئے اور آپ سے التجاکی کہ دعا کریں کہ بارش ہواور خشک سالی دور ہو۔ آپ تھاللہ نے فرمایا کتم دونوں کو دھوکا ہوا ہے۔شاہ موسیٰ تو کوئی اور ہو گئے ان کے پاس جاؤاوران سے دعا کراؤ میں تو ایک گنہگار بندی

ہوں اور بہاںلوگوں میں رہ کر گزارا کرتی ہوں \_ بادشاہ اور قاضی

برابراصرار کرتے رہے چنانچہ آپ ٹیٹالڈ راضی ہوگئے ۔آپ

(ملفوظات اعلى حضرت يراعتراضات كاعلمي وتحقيقي حائزه)

۸۔شاہ اساعیل دہلوی لکھتا ہے 🚳

كونيًا ورجونك ال كے ياس جاوًا وران سے دعاكراؤس نوايك كنهار مندى مول اوربهان بوكون مين ريكرا فاكذار اكرتى بور بادشاه اورقامى برابرام اركرت رسع بينا نفير أب رافن إو كذ أب ك المنكون إلى النو تق آب ك د ما كارات مير عا فالد الرنوع ميرى التا تبول مركا ورياني مزبرساياتويس ابنامهاك تهود وهفاك بيركمهركر ا يَيْجِورُ مِا لَ تُورِّكِ فِي كُرَّ مِمَانِ بِرَا بِرَغُودار بِهِا ا دِر زُورِ كَيْ بِارْشُ مِونُ - ك

آب زناد ناس بين عق . احداً بادك على دايك دفعراً ب كوما مع مسجد بديات وبالكئه عام ي إلى مرفى كفاف أب كا دنار باس ازوا يا اوراب كوسنيدلهاس بهنايا وفنوكرك أبي غازس مركب بوع المراكر كمتي وه سعبد الماس مرخ بوكياً عادك لعدائية فراياكميراميال كبتاب كرتوسياك رواوريد موتے کتے میں مانڈ موجا یں قرمیال کے کیٹے پرمیلونگا۔ برکرامت دیکھ کر علمار متعجب بوئے اور آپ کو آپ کے مال پر چیوٹر دیا ۔

شاه دسنی سیاک کی وفات سر ۵ مر ۹ س ۲ و میں مونی . مدفن احمد آیا د كرات سے . مله

م زاحن نے آپ کے منعنق مکھا ہے کہ!

مشهود ب كراً ب مي مسلسل ميت ترسع ا دا دي كا تعاق ركينية سنے اور المقول میں چوٹریاں پہنتے تھے اور رقام مراور گائے والوں کے فائفہ میں رہتے ملتے ،اوراس باس میں ریکرانے آب کو ہوٹ میدورکونا یا ہے تھے . رومنات شابی میں مکھاہے کہ میاں موسیٰ در ولیشس جوموسیٰ سمباک کے نام

نه اوليائة بنده باكستان منتسر . تذكره صوفيائ كرات. الد نزهذا نواطراددون من من من الموالددون من المراددون منتسر

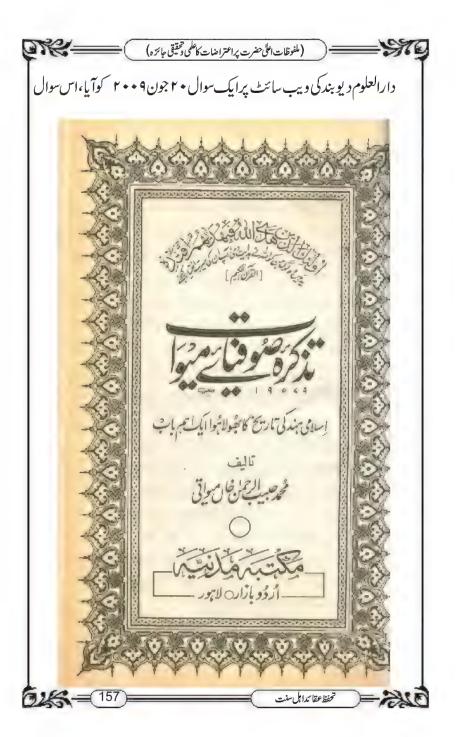

المفوظات اعلى حضرت پراعشر اضات كاعلى وتختيق جائزه)

جناب محمد يوسف متالاصاحب ديوبندي مزيد لكصته بين

آپ زناندلباس پہنتے تھے۔ احمد آباد کے علماء نے ایک دفعہ آپ کو جامع مسجد بلایا آپ وہاں گئے۔ علماء نے اتروایا اور آپ وہائیہ کو سفید لباس پہنایا۔ وضو کرکے آپروایا اور آپ وہائیہ کو سفید لباس پہنایا۔ وضو کرکے آپ وہائیہ نماز میں شریک ہوئے اللہ اکبر کہتے ہی وہ سفید لباس سرخ ہوگیا۔ نماز کے بعد آپ وہائیہ نے فرمایا کہ ممرا لباس سرخ ہوگیا۔ نماز کے بعد آپ وہائیہ کے درامت دیکھ کرعلماء متعجب جامیں تومیاں کے کہنے پرچلونگی '۔ یہ کرامت دیکھ کرعلماء متعجب ہوئے اور آپ وہائیہ کوآپ کے حال پرچپوڑ دیا۔

(مشائخ احدآبادس ۲۱۰)

اس حوالہ کے بعد تواگر علمی غیرت باقی ہوتو اعلی حضرت میں پر اعتراض کرتے ہوئے اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے لا کھ مرتبہ سوچئے گا۔ مگر اعتراض برائے اعتراض کرنے والے میں بنہ تو دینی عغیرت ہوتی ہے اور یہ ہی شرمندگی کا حساس۔ اگر کوئی شخص چالا کی کرتے ہوئے یہ کہے کہ ہم تو نہیں جانتے کہ محمد یوسف متالا صاحب کون ہیں؟ تو ایسے شخص کو صرف مدرسہ دیو بند کا فتو کی پیش کرد بجئے گا۔

# کیا آپ مجھ کو برطانیہ کے پچھا چھے شخ کے نام دے سکتے ہیں

والمن معرب المن ك وان ع أبي ك والع يداها . ع ي يوعيد تربعد مي ي وتذبيع لي وهارہ ے فاری اور مریدمورد کا تعدرت توایات و فواسی ا المحروث عدرت عدد الله المراق المراق والوسة سَمِلان مِمر الله إلى ، مرشب كراى طي عديد رفع كرمان عروكا وادرا مى زرك ع تمازار ورك شريف ما يا أو تراايان ملبي هوما يا اي دي يبيت دران قرئ ورقافيس المع زرك تحاق رہوی کے دان بزرگ نے مراقبہ کے روع آ تخفرت ملی اشر مدر لم عابى ابن استفارته . بواج الكرامى تغوی نے : اور تونف ای بسری کا کر بندوستان میں جوهارى العق كے اوليا، الشي هيرى الى ميرى ع نظام الدون شيو محبوس المرف ك دو كالتي وم س المنفق ے الم عد الم الله الله من الم الله الله الله الله الله الله اللي من عرف المعتوم ومغضوس هائد ودهار مزاري مافر جووے اس سے کبوکہ ان سے اپنا قصور معاف کرائے ، ان زر کے درسے تعرف موی کے ازردے تنفی بان تا ، ده بین حراف هو از مفرش مبوری ایاق في دوي د عيون المق ع : المق المدالي بسار دانع مُركوره باريا إدر الغوري مناني بزرك عال اجرائن وعن بان تراق فررك غفرا! مرى ك

(ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى ومحقق جائزه)

كادوسرے حصہ كچھ يول ہے۔

شوا برنظامي اي كتابين أكما بركة :

440

فتوی محضرت مولانا محمد یوسف متالا صاحب دارلعلوم العربیة الاسلامیه بهولکمبری انگلینڈ (ب) حضرت مولانا محمد باشم حسن پٹیل صاحب بهولکمبری انگلینڈ ان دونوں حضرات میں سے کسی سے بیعت به و جائیں۔دارالافتاء دارلعلوم دیوبندفتوی

کسی صاحب نے فتو کی دیکھنا ہوتو دارالعلوم دیو ہند کے انٹر ننیٹ ایڈریس پر دیکھ سکتا ہے۔

> مشائخ احدآباد کتاب کے ٹائٹل کاعکس مشائخ احدآبادص ۹۰۲ کاعکس مشائخ احدآبادص ۲۱۰ کاعکس

سداسهاگن بننے کاسبب

جو نمبر کے مصرت موسی سہا گ عید اللہ والے اس واقعے کود یو بندی عالم محمد حسیب الرحمن میواتی نے اپنی کتاب تذکرہ صوفیاء میوات میں بڑی تفصیل سے بیان

المغوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى دخيقيق جائزه)

جن ہے ہیں بیعت ہوجاؤں؟

اورتب سے آپ سر منشار فرقه صوامهاگ مهرورد یہ قرار دیے گئے۔

م بعنایات می دخاصان می

گرفک باشر سیسٹن اورق

شیخ موی رحمۃ الشرطلیم کی وفات سیسٹیم میں ہوئی ، مرفرنے
احد آباد گجرات ہے۔

· مله تحفة الديوار من مه بحواله مناقب فريدى ، وشوا به نظاى -

# جناب محمد صبیب الرحمن میواتی صاحب دیوبندی حالات زندگی میں ان کے سدا

French Land

#### موا مياورد وراده

Advanced and a second

The state of the state of the same of the removed to the state of the state with was one of the second of grant of a large with a second of a large with the second of a large with t المروان والمراز المستراك بالمراجع بالمراجع المراجع Left, 200 and the state of the عار آنها کی مادان مادان کی اداری آنها است. عار آنها کی مادان مادان کا مادان است. and a state with a state of La caración de la Lagranda de La companya del companya de la compa - 1930 - 12 11 11 - 1/1/1/2 الأراب والمصافية فالمواد المراجع المراجع المستم wateries Alaba

of a later of the second of Alter a segui inglisa se se المرافع الواران والمائل أحد صداده وهالما Lordon of the about the second Partie on any all Police was a and the second of the second

(ملفوظات اعلى حضرت يراعتراضات كاعلمي ومحقيقي جائزه) إن وأن بيان موتوب كرافيز بينا الموري كالأرفي المؤيد كراسية ويسبث اقدام الانكاميا فريب شك بكوتيريت الكيارا فعامت كالأكرنية ي ڪواون کَيْنِهُ وَلَيْ اَلْمُ لَا مُعَالِينَ اَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاسْتُونَ مِنْ مِنْ اللَّهُ مولانا تحدرون القائشيندي فغوري بالراكب المستران المال المالية のはないというできるがはまった D384 3432846 JE: CZ: 4684144 U.)

أيساكاه مهاور كالمترثك

LOSE S. C. CON C. 1998 Education Standard Company of the same

- whore the in this is a sent with

A MALKERYSTAL PROPERTY. The ST.

Joint of town Ist we have be to the 15180 - Les 22 - 324 Hill- 1866

は、いいこのではいとりとなるがいれんという " - L. William Ball Brogger St. L. " المكالية والمكالية والكراك والمستران فالمستران

and the second of the second o

المادول والكروكي يوالي مالي المالية في المالي يوالي المالية

State Stille With But very Summer

Lite Indian & State Water Line Shipe

King Account of constant but have be him

Understand & Autotoplan & to

ان والدول الافتار المدار المدار الماد المود و مديد ما والمثلة على دوم وروا المراس المدار المراس والم

تحفظ عقائدا بل سنت

؟ غرض بعدتامل بسیاروا قعہ مذکورہ یادآ یااوراضوں نے ان بزرگ سے ساراما جرامن وعن بیان کیا، ان بزرگ نے فرمایا میمری رائے ہے کہتم فوراً جندوستان جاؤاورجس فعل کے اعتراض کی وجہ سے ان کی روح تم سے ناراض ہوئی ہے وہ فعل تم نود حضرت محبوب اللی کے مزار پر جا کر کرو عرض آپ (شاہ موت) کی بوجب ہدایت ان بزرگ کے جندوستان کو واپس آئے اور چارا برولیعنی داڑھی مونچھیں صفا کرا کے زنانہ لباس پہن کر گلے میں ڈھولکی ڈال کرگاتے ہوئے حضرت محبوب اللی کے مزار پر چار ول طرف طواف کرنا شروع کر دیا، اثناء طواف بیہوش ہو کر گر پڑے اور حضرت محبوب اللی کے الطاف کر بمانہ سے قلب کے پر دے کھل گئے، اور اس فعل کی بدولت مقبول وخاصان خدا تعالی سے ہوئے ۔ جب ہوش میں آئے تولوگوں نے زنانہ لباس ترک کرنے کے واسطے کہا، آپ عربی نے فرمایا اب میں اس وضع زنانہ لباس ترک کرنے کے واسطے کہا، آپ عربی نے فرمایا اب میں اس وضع کھر تب سے آپ سر منشاء فرقہ سدا سہاگن سہروردیہ قرار دیئے گئے۔ (تذکرہ صوفیائے میوات ص ۲۲۰ تا ۲۲۲ مطبع مکتبہ مدینہ، اردوبا زار، لاہور)

تذکرہ صوفیاء میوات کے ٹائٹل کا عکس تذکرہ صوفیاء میوات ص ۲۹۰ کا عکس تذکرہ صوفیاء میوات ص ۲۹۱ کا عکس تذکرہ صوفیاء میوات ص ۲۹۲ کا عکس تذکرہ صوفیاء میوات ص ۲۹۲ کا عکس روح اللہ نقشبندی دیو بندی اور اللہ کی بیوی کاذکر ش المفوظات اعلى حفرت پراعتراهات كالعلى تحقيقى جائزه)

سہاگن بننے کے واقعے اور سبب کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ایک دن حضرت شاہ موسیٰ احد آبادی حضرت محبوب الہی وَعَالِیْدَ سلطان المشائخ کے مزار کی زیارت کو آئے۔ اتفا قاً اس وقت کچھ گانے والی عورتیں بھی کسی منت کے یورا ہونے کی نذر میں مع باجہ وغیرہ کے گانا گار ہیں تھیں۔ چونکہ یہ نہایت متقی و پر ہیز گار، یا بندشر بعت تھے، انکوعورتوں کا پیغل برامعلوم ہوااورساتھ ہی آپ کے دل میں يبجى خطره گزرا كەشايدىحبوب الهى كوجھى يفعل پېندىم جواپىيےلوگ آكرايسى ناشائشە حرکتیں ایکے مزار پر کرتے ہیں،اگرآپ کو پسند نہ ہوتا تو ہرگزیہ نہ آسکتے تھے اور نہ الیی حرکت کرتے گویااس خطرے سے ایک نوع کا سوءظن حضرت محبوب الہی کی طرف سے آپ کے دل میں پیدا ہوا۔ اس کے کھوعرضے بعد آپ ج کوتشریف لے گئے۔ وہاں سے فارغ ہوکر مدینہ منورہ کا قصد کیا تو آپ کوخواب میں کسی بزرگ کی صورت نے مدینہ جانے سے منع کیا۔ مگر آپ وسوسہ شیطانی سمجھ کر چل پڑے۔ پھر شب کواسی طرح سے مدینہ منورہ جانے سے روکااوران بزرگ نے کہاا گرتو مدینہ حائے گا تو تیراایمان سلب ہوجائے گا۔اس وقت یہ بہت حیران ہوئے ،اور قافلے میں ایک بزرگ تھے ان سے رجوع کیا،ان بزرگ نے مراقبہ کر کے روح آنحضرت ﷺ ملاکہ استخصار کیا، جواب ملاکہ استخص نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا مگر ہندوستان میں جو ہماری امت کے اولیاء اللہ میں ان میں سے شیخ نظام الدین مشہور محبوب الی کی روح کسی وجہ سے اس شخص سے ناراض ہے،اس لئے ہمنہیں چاہتے کہ جوشخص ہمارے اولیاء الله میں سے کسی کا معتوب ومغضوب ہووے وہ ہمارے مزار پر حاضر ہووے اس سے کہو کہ ان سے اپنا قصور معاف کرائے،ان بزرگ نے بیسب قصہ شاہ موسی عمید سے ازروئے کشف بیان کیا، وہ بہت حیران ہوئے کہ حضرت محبوب الہی کی روح مجھ سے کیوں ناراض ہے

المغوظات اعلى حضرت پراعمتراضات كاعلى وتحقیقی جائزه)

# مجاذیب کی پرسرار دنیاص ۹۲ \_ ۹۳ کاعکس غیرمقلدین اورایک مجذوب کاواقعه

اَب غیر مقلدین حضرات بھی ایک حواله ملاحظه کریں اوراس پرغور وفکر کریں۔ غیر مقلد کے مستندعا لم عبد المجید سوہدری اپنی کتاب کرامات اہلحدیث ص ۲۰ پر لکھتا ہے۔

قاضی عبدالرحمان صاحب پٹیالوی کا بیان ہے کہ نابعہ میں ایک مستانہ فقیر تھا جو بالکل ننگ دھڑ نگ اور مجذوب تھا کسی نے قاضی صاحب سے اس کاذکر کیا آپ نے اس سے ملنے کا ارادہ فرمایا، فرمایا کل چلیں گے پچھ کھا ناتھی لے جائیں گے جب آپ چلے ابھی اسٹیشن سے اتر ہے ہی تھے کہ اس نے کہنا شروع کر دیا کپڑے لاؤ بزرگ آرہے ہیں۔ (مجذوب کو گھر بیٹھے ہی معلوم ہوگیا کہ کون آر ہا ہے۔ مگر جب یہ ہی بات اہل سنت کی کتابوں میں کھی جائے تو اعتراض کا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں جبکہ خود غیر مقلدین حضرات کے نز دیک یے عقیدہ مشرکا نہ ہے۔)

مجذوب نے کہا کی کپڑے لاؤ بزرگ آرہے ہیں، مجھے حیا آتی ہے۔ قاضی جی کے پہنچنے نہایت تکریم سے جی کے پہنچنے نہایت تکریم سے آپ سے پیش آیا اور دیر تک آپ سے علم وسلوک کی با تیں کرتار ہا۔ پھراس مجذوب نے کھانا کھایا اور کہنے لگا جومزہ آج آیا کبھی نہیں آیا۔ جب آپ تشریف لے گئے اسی طرح پھر کپڑے اتار کر پھینک دیئے اور مستانہ ہو گیا۔

تحفظ عقائدا بلسنت

( كرامات اہلحديث ص٠٢، بسوانح عمري،مولوي عبداللّه غزنوي ص٩٢)

المنوظات اعلى حضرت پر اعتراضات كاعلى وقيقى جائزه)

دیوبندی عالم مولوی روح الله نقشبندی اسی طرح الله کی گھر والی کے بارے میں ایک مجذوب کا واقعہ لکھتے ہیں ،

ے بدرب ہورہ عدیہ ہیں ایک شخص زنانہ لباس پہن کر گھومتا ،ایک دفعہ ''ہندوستان کے کسی شہر میں ایک شخص زنانہ لباس پہن کر گھومتا ،ایک دفعہ صورت حال یہ ہوئی کہ گرمی شدید پڑی،بارش نہیں ہو رہی تھی،فصلیں تیاہ ہوگئیں، کنویں خشک ہو گئے، جانورتک بلبلاا ٹھے،لوگ دعائیں مانگتے ،نما زاستسقاء پڑھتے مگرساں نہ بدلا۔آخرشہر کے کچھٹمازی علاقے کے عالم دین اور مثقی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کی حضرت کیا بنے گا، گرمی اور قحط کی آفت کیسے للے گی۔آپ بزرگ بیں دعافر مائیں، کچھ تدبیر بتائیں۔ان لوگوں کی فریاد سن کرانہوں نے مہر خاموشی توڑی اور فرمایا جمہس یقین نہیں آئے گا مگر میں اصل بات بتا دیتا ہوں۔جب تک پیراوباش نوجوان اللہ کی گھر والی کوستانا نہیں چھوڑیں گے اور تم معززین ان سے معافی نہیں مانگو گے پیمصیبت دور ہونے کی نہیں ہے۔ چاہیے سارا علاقہ بھسم ہوجائے اور تمام لوگ مر ہی کیوں نہ جائیں۔اللہ میاں ناراض ہیں ۔ان کی ناراضکی اللہ کے گھروالی کوراضی کر کے ہی دور ہوسکتی ہے ۔ایک ثقہ اور عالم دین بزرگ کےمنہ سے یہ بات سن کروہ لوگ حیرت میں گم ہو گئے۔ان کاارشاد سن کروہ لوگ اللہ کے گھروالی کی تلاش میں لگ گئے۔ بات مشور ہوگئی۔ایک ہجوم ساتھ ہولیا، یسن کراس نے ایک دل سوز آہ بھری اور کہا، بائے ظالم نے میرا راز فاش كرديا\_ پيمر چيخ چيخ كرروئي، اے الله! إنهيں معاف فرمااور بارش برسانهيں تو میں اپنا دوپیٹہ اتار دوں گی، ما نگ اجاڑ دوں گی، چوڑیاں توڑ دوں گی اور کہیہ دوں گی میرے سائیں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یہ کہ کرلززگئی۔آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی۔ پتا نہیں اتنے میں بادل اُمنڈ اُمنڈ کر کہاں سے آ گئے اور گرجنے لگ گئے۔ (یہ وا قعہ مولوی روح الله نقشبندی دیوبندی صاحب نے عطاالله شاہ بخاری سے بھی ایک محفل میں سنا\_) (مجاذیب کی پرسرار دنیاص ۹۲ \_ ۹۳)

مجاذیب کی پرسرار دنیا کے ٹائٹل کاعکس

# خلیفهٔ مجازر شیداحد گنگوی دیوبندی مولوی وارث حسن دیوبندی کے خلیفة شاه سیدمحد ذوقی کے ملفوظات

# تربيةالعشاق

ملفوظات

حضر ت شاء سيد محمد ذوقى

#### سداسهاکی

ایک مرتبہ سداسہا گیوں کا ذکر مور ہاتھا، ارشاد فرمایا کہ دہلی ہیں ایک عالم رہتے کے جے جن کانام مولوی مولی تھا۔ ایک دفعہ وہ حضرت محبوب اللی آئے ہاں فاتحہ کے لئے عاضر ہوئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ہجڑ ہے کھڑ ہے گار ہے ہیں، یہ دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ صاحب مزار کو یہ چیزیں منظور ہیں۔ تب یہاں ہونے دیتے ہیں اگروہ نہ چاہتے تو یہ لوگ یہاں کیسے آسکتے ہیں۔ یہ خیال تھوڑی دیر کے لئے ان کے دل میں آیا اور چلا گیا اس کے پچھ عرصہ بعدوہ کج پر گئے اور قافلہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جارہے تھے کہ ایک رات خواب میں آل حضرت میں آئی مت آئی ریارت ہوئی آپ بہت مشمکنین تھے اور حکم فرمایا ، "ہمارے پاس مت آئی واپس جلے جاؤ" جب بیدار ہوئے تومنموم تو بہت تھے لیکن واپس کیسے جاسکتے تھے واپس جلے جاؤ" جب بیدار ہوئے تومنموم تو بہت تھے لیکن واپس کیسے جاسکتے تھے قافلہ کے ساتھ چلتے رہے۔ دوسری رات بھر آن حضرت پالٹھ کے نے خرمایا ، "واپس جلے جاؤ"

اس سے وہ بہت گھبرائے لیکن بچر بھی سفر جاری رکھا، تیسری رات رسول خدا میال نے ہے وہ بہت گھبرائے لیکن بچر بھی سفر جاؤ ، ورنہ دولت ایمان سے بھی محروم کردئیے جاؤ کے ''

اب وہ بے چین ہوئے قافلہ کوچھوڑ کروہیں بیٹھ گئے، آگے جانہیں سکتے تھے۔ رسول خدا ﷺ پشت دے کر چیچے بھی نہیں جاسکتے تھے، حیران تھے کہ کیا کریں لوگوں سے کسی اہل اللہ کا پتہ دریافت کیا،لوگوں نے بتایا کہ دائیں جانب فلاں گاؤں اس کی خدمت کرتے اور برتن مانجتے۔

ایک دفعہ احمد آباد میں قلتِ بارال کی وجہ سے سخت قحط پڑاجس سے جانور مرنے لگے اور لوگ بے حدتشویش میں تھے۔ تمام لوگ جمع ہوکرایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ دعا فرمائیے، اللہ تعالی بارش بھیج، انہوں نے فرمایا ،

''میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، فلال طوائف کے ہاں ہیجڑوں کے لباس میں ایک بزرگ رہتے ہیں ان کے پاس جاؤا گرانہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے تو تمہارا مقصد پورا ہوجائے گا۔''

چنا خچہ سب لوگ وہاں گئے اور دیکھا کہ اسی حلیہ کے ایک آدمی بیٹھے برتن مانج رہے ہیں ، میلے کچیلے کپڑے ہیں ، چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں اور ناک بہدر ہی ہے انہوں نے کہا ، دخصور دعا کیجئے ، اللہ تعالی بارش بھیج ملک برباد ہو گیا ہے' انہوں نے جواب دیا ،

''مجھے دعاہے کیا تعلق؟ا گر کوئی ٹیپہ دا دراسننا ہوتو سناؤں، دعاکسی اللّٰدوالے سے جا کرمنگواؤ''

لوگوں نے کہاں

''حضور! ہم اچھی طرح جانتے ہیں آپ ان با توں کوچھوڑ دیں ہم کبھی نہیں مانیں گئے۔''جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا ہے''سوکن نے راز فاش کردیا''۔

پھر اٹھے اور باہر میدان میں آ کر آسان کی طرف دیکھا اور دونوں مٹھیاں بند کر کے بازوؤں کو اوپر اٹھایا اور کہا 🚳 '' بارش بھجتے ہویا توڑ دوں سہاگ کی چوڑیاں!''

( المغوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وخيق جائزه )

میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کی خدمت میں گئے اور پورا ما جرا بیان کیا ۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے لئے گردن جھکالی اور آ پھیں بند کرلیں اس کے بعد سر اٹھا کر فرمایا ، ''رسول خدا ﷺ کی سے سخت ناراض ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے کسی ولی اللّٰہ کی شان میں کوئی بے ادبی سرز دہوئی ہے۔''

چنائچہ مولوی صاحب نے سوچنا شروع کیااور پچھ دیر کے بعد وہی واقعہ یادآیا،
جب ہیجڑے حضرت محبوب اللی ش کے دربار میں گارہے تھے اور جو بے ادبی کا خیال
ان کے دل میں گزرا۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہو کروایس دہلی پہنچ اور معافی طلب
کرنے کی خاطر دربار میں حاضر ہوئے کیکن معافی اس طرح پر ما نگی کہ ہیجڑ وں کے
سے کیڑے پہن لئے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیں، ناک چھدوا لئے اور وہی ہیجڑ وں
کی طرح گاتے بجاتے حاضر ہوئے۔ اس سے ان پر ایک نظرِ عنایت ہوئی اور ان کا
کام بن گیا۔ پہلے وہ خالی تکلف سے گارہے تھے اب کیف ومسی کی حالت میں آ کر
گاتے رہے اور اس کے بعد گھر چلے گئے لیکن وہ کیڑے نہ اتارے۔ کسی محرم راز
گاتے رہے اور اس کے بعد گھر چلے گئے لیکن وہ کیڑے نہ اتارے۔ کسی محرم راز
نازی سے کہا ''اب تو کام بن گیا ہے اب ان کیڑوں کو اتارہ یجئے !''

''واہ جس لباس کی وجہ سے میں نوازا گیا ہوں اب اس سے کسی طرح جدا ہوسکتا ہوں''۔

چنانچہ وہ ہمیشہ اسی لباس میں رہے۔اس کے بعد فرمایا کہ ان کے لئے کس قدر زبردست مجاہدہ تھا۔ دہلی کے رہنے والے تھے، عالم تھے،سب لوگ انہیں جانے تھے کا منہوں نے کوئی پروانہ کی اور ہمجڑ وں کالباس پہن کر درگاہ میں حاضر ہوئے، سے کہت بڑا مجاہدہ ہے اس کے بعد جب لوگوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا تو دہلی سے احمد آباد چلے گئے اور وہاں کسی بڑی طوائف کے ہاں ملازم ہوگئے۔اور روزانہ

المفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وتحقیقی جائزه)

# یا جبنید یا جبنید کہنے پراعتراض اور اسکا تحقیقی جائزہ

ازقلم غادم اہل سنت فیصل خان راولپنڈی المفوظات اعلى حفرت پرامحتراهنات كاعلى وقيقي جائزه)

یہ کہنا تھا کہ موسلادھار بارش ہونے گی۔ دہ وہاں سے بھا گے، لوگ بھی ان کے بیجھے بھاگے جب پچھ دور پہنچ تو ایک مقام پر زمین شق ہوگئی اور وہ اندر گھس گئے، لوگوں نے اس مقام کو کھود ناشر وع کیا چنا خچہ وہ وہاں سے بھا گ کر دوسرے مقام پر زمین کے اندر گھس گئے۔ جب لوگوں نے وہاں کھود ناشر وع کیا تو تیسرے مقام پر گم ہوگئے۔ اب گم ہوگئے اور جب لوگوں نے پھر کھود ناشر وع کیا تو چو تھے مقام پر گم ہوگئے۔ اب لوگوں نے کھود نابند کردیا اور وہ ہمیشہ کے لئے گم ہوگئے۔ اب ان چاروں مقاموں پر مقبرے بناد ئے گئے ہیں اور آپ موئی سہا گ شے نام سے مشہور ہیں آپ کے مقبرے بناد ئے گئے ہیں اور آپ موجود ہیں اور اجمیر شریف اور دیگر مقامات پر زنانہ مسلک کے پچھلوگ اب تک موجود ہیں اور اجمیر شریف اور دیگر مقامات پر زنانہ کیڑوں میں نظر آتے ہیں۔

#### نوت

اس تحقیق کے بعد یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیٰ پراعتراض علمی بددیانتی ، جہالت اور غیر مقلدین حضرات کی دھوکا بازی ہے۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ ہمیں اپنے اکابرین اور صوفیاء کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لا مذہبیت سے بچائے۔ (آمین)



تخطاعقا كدا بل سنت منظ عقا كدا بل سنت

تخفظ عقا تدالى سنت تخفظ عقا تدالى سنت تخفظ عقا تدالى سنت

اللّٰدَ تَك رسانِّي كي ہوس ہے۔اللّٰدا كبر۔

تن رب بال داد كدة زائش مي الساز بركران كرميب إو الني يقيَّ فا فل جرباد اورج اليا كيا قربات بي ملات وي ال مسلام المعنوط السلام ما مكسبري بي يا كرى إلى اور ادرس عليرانسلام ابكهان بي بينوا توجروا.

مالك كوورو بيفات والفرع ومل ب اورانس كي على سي صفر رسيدا لم صلا بينة تعالى الله وسلم وحدر كي نياب مصفر فلير السع م كر تعرفات مسلكي ووريد دونون بين إير . الديس طوالسطا أسماك يرمين تال الله تقال ورفعاله سكانا ساية (الله تفاسفا الزان ب اوريم في است بالدمكان ير ا طال . ت وارزُمّان اخ حص عبل ازشنان و درور و اکن شاص المثيثن پيرود مستول علم ادر کم زوّر

كا والتي بي على ب وي رجيداك ووك كالل عيد مون في مؤكرا واست من الك دریا والمس کو بادگرے وقت ایک و کو کا کا کو کو کئی دریا کے بادار دیگرت ان بر ک کال نے المام مرب يني يامند بامند كم يداوارس الدامة كها طون كالع درسان مي دوا رويجي الدامة كي نكاتب وه أو يناك السيوت أن يزول عاكماكة والدامث كمد ما تعبر بالبيد كم اتب الس ادمى في الميند بالمندكاجب وه نهي أوبار وورست ب يا سي و اورزل كال كال - 1987 13 4 - 18 2 Les (1) 19 - 1981

يرغاط بي كرسفر مين دريا طا بكر وجو بي عيد بالاستان وريسي نياده بيكرسي وفذ المد كت ملون كا اور يمن افراب كاف بالرائد الدائد من كرد يا عليد كمن عدوما عات وتيادي من صومة على من المراج و إلى المراك من أمل من أوى المراق الدر حرت مداهالله مِنْيد بعدادي رضي الله تعالى عندك في ويها كال بداول ولا الله ورسيد وي ب - والله

21/19 1910/11

(ملفوظات اعلى حضرت يراعتراضات كاعلمي وتحقيقي حائزه)

يا حبنيد يا حبنيد يراعتراض كالحقيقي حائزه

غیرمقلدین حضرات کےمسلک کا دارومدار ہی احناف اوراہل سنت پراعتراض کرنا ہے۔اس اصول پر گامزن ہوتے ہوئے ،ملفوظات اعلیٰ حضرت پر ایک اور اعتراض داغ دیا که دیکھیں جناب بریلویوں کے اعلیٰ حضرت مسلمانوں کواللہ کا نام لینے سے رو کتے ہیں اور ایک ولی حضرت جنید بغدای عث سے مدد مانگتے ہیں عیر مقلدین حضرات کے اعتراض سے قبل مناسب ہے کہ پہلے وہ ملفوظ پڑھیں جس پر غیر مقلدین حضرات کواعتراض ہے تا کہ بحث سمجھنے میں آسانی ہو۔اورا سکے بعداس كالحقيقي جائزه ملاحظه كريں۔

عرض الطائف جنيد بغدادی عث یاالله فرما یا اور در یا میں اتر گئے۔ بوراوا قعہ یا زنہیں۔

ارشاد الطائف علیا مدیقہ ندیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی عث وجله پرتشریف لائے اور یااللہ کہتے ہوئے اس پرزمین کیمثل چلنے لگے، بعد کوایک شخص آیا، اسے یار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی ۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا۔عرض کی 🕝 میں کس طرح آؤں فرمایا ، پاجنید یا جنید کہتا چلاآ۔اس نے یہی کہااور دریا پرزمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیج دریامیں پہنچا۔شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا، کہ حضرت خودتو یااللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں۔ میں بھی یااللہ کیوں نہ کہوں۔اس نے یااللہ کہااورساتھ ہی غوطہ کھایا۔ یکارا 🕜 حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہہ یا جبنیدیا جبنید جب کہا دریا سے یار ہوا۔عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی۔آپ اللہ کہیں تو یار ہوں اور میں کہوں توغوطہ کھاؤں ۔ فرمایا ، اس ارے نادان! ابھی تو جبنید تک تو پہنچانہیں

# اعلی حضرت و اللہ کا فتوی ، الزام کے برعکس ہے 🕲

خوت نمبر کا اس مختصری تمهید کے بعد عرض یہ ہے کہ یہی سوال اعلی حضرت سے فتاوی رضویہ یک عبارت قارئین کے مطالعے کے لئے پیش خدمت ہے۔ تا کہ قارئین کرام کوفیصلہ کرنے میں آسانی ہوسکے۔

مسئله ۱۲۵۵ کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ جنیدایک بزرگ کامل تھے انہوں نے سفر کیا، راستے میں ایک دریا پڑااس کو پارکرتے وقت ایک آدمی نے کہا کہ مجھ کوجھی دریا کے پارکرد یجئے گا، تب ان بزرگ کامل نے کہا ہم میرے پیچھے یا جنید یا جنید کہتے چلواور میں اللہ اللہ کہتا چلوں گا، درمیان میں وہ آدمی بھی اللہ کہنے لگا تب وہ ڈو بنے لگا، اس وقت ان بزرگ نے کہا کہ تو اللہ اللہ مت کہدیا جنید یا جنید کہا، تب آدمی نے یا جنید یا جنید کہا جب وہ نہیں ڈوبا۔ یہ درست ہے یا خبید یا جنید کہا جب وہ نہیں ڈوبا۔ یہ درست ہے یا خبید یا جنید کہا جب وہ نہیں ڈوبا۔ یہ درست ہے یا خبید اور بزرگ کامل کے لئے کیا حکم ہے؟ بینوا

سے اللہ مت کہدے یا جنید کہنا جلوں گا۔ اور یہ محض افتراہے کہ انہوں نے فربایا تواللہ اللہ مت کہدے یا جنید کہنا خصوصاً حیات دنیاوی میں خصوصاً جبکہ پیش نظر موجود بین اللہ مت کہدے یا جنید کہنا خصوصاً حیات دنیاوی میں خصوصاً جبکہ پیش نظر موجود بین اسے کون منع کرسکتا ہے کہ آدمی کا حکم پوچھا جائے ۔ اور حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی وی اللہ علی اللہ علی

(فتاوی رضویہ جدید صفح نمبر ۲ ۳۲ جلد ۲ طبع لاہور) اس جواب کے بعد اگر کسی قسم کا اعتراض ذہن میں باقی ہے تو پھر اللہ تعالی سے اپنی ہدایت کی دعا کرے کیونکہ غیر مقلدین حضرات کا اعتراض ہی یہ ہے کہ حضرت الملوظات اعلى حفرت پراعتراهات كاعلى و تحقیق جائزه)

(ملفوظات اعلیٰ حضرت حصه اوّل ۴۰۱،۵۰۱ مطبوعه لا مهور)

حضرت جبنید بغدادی عیب کے اس واقعے پرغالی غیرمقلدز بیرعلی زئی سے متاثر

ایک لامذہب نے چنداعتراضات کیے ہیں جو کہ پیش خدمت ہیں 🚳

اس بریلوی واقعے سے معلوم ہوا،

ا۔اللّٰد کو براہ راست نہیں پکارنا چاہیے۔

٢ ـ الله كوبراه راست يكارتے ہوئے ياالله كهناايك شيطاني وسوسه بے ـ

س-الله کے بجائے بزرگوں کواپنی حاجت کے لیے پکارناچاہیے۔

#### الجواب بعون الوباب

عرض یہ ہے کہ مسلکی حمایت ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تحقیقی نکته نظر سے مختلف پہلو وُں کا جائزہ لیا جائے تا کہ ق اور باطل کی پہچان آسانی سے ہو سکے۔

#### فناویٰ رضویہ کے متن کارا بح ہونا 🚳

ابنان کہر اعرض یہ ہے کہ ہم بر ملا اعلان کر چکے ہیں کہ اگرمتن کے بیان میں اختلاف ہوتواعلی حضرت عظامت کا فتو کی ہی رائح ہوگا۔ اور اس دعوے کی وجوہات ابتداء میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ خود مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضاخان عیابی کہ خود مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضاخان عیابی کہ خود مفتی اعظم ہند مولانا فیضان مصباحی صاحب الملفوظ میں اغلاط اور الحاقات پر سخت ناخوش تھے۔ اور مولانا فیضان مصباحی صاحب نے تو بہت سی مثالیں پیش کیں جس سے الملفوظ میں عبارات کا غلط ہونا اور اس میں الحاقات ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی الملفوظ اور فتوے میں عبارت یا فتوے کا فرق ہوتو یقینا ترجیح فتا وکی رضویہ کو ہی ہوگی۔ کیونکہ ملفوظات کو لکھنے اور نقل کرنے والے خود اعلی حضرت عیابی سے ۔

فناوی رضویه جلد ۲ م ۳۳ کاعکس حضرت جنید بغدادی میشید کاعلمی مقام

الزامی جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ ملفوظات میں یہ عبارت موجود ہے اور اس عبارت کونقل کرنے کی وجہ سے اعلی حضرت و میں یہ طعن کیا جا سکتا ہے تو جناب والا، حضرت جنید بغدادی و میں ایک بارے میں پھر کیارائے ہوگی؟

جبکہ وہا ہید کی مسلمہ شخصیت ابن تیمیہ اپنی کتاب میں حضرت جبنید بغدادی عشیہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

فان الجنيد قدس اللَّه روحه،كان من ائمة المدس-

(الفرقان ص ۹۳ دوسرانسخہ۱۱۱) یعنی بےشک حضرت جنیداللّٰدان کی روح کوتقدس بخشے ہدایت کے اماموں میں سے ہیں۔

ابن تيميه کہتے ہيں:

"جنید بغدادی کتاب وسنت کے شیدائی تھے آپ اہل معرفت میں ہے ہیں۔ (مجموع الفتاوی ج۵ ص۱۲۲)

ايك اورجگهآپ كهتے بين

تحفظ عقائدا بل سنت

جبنیدر جمہ اللہ صوفی گروہ کے سربراہ، اور رہنمائی کرنے والے ائمہ میں سے ہیں۔ (مجموع الفتاوی ج۵ صا۹ می) ( ملفوظات اعلى حضرت پراعشر اضات كاعلى وتحقیقی جائزه)

حبنید بغدادی عنید نید نید الله کانام لینے سے روکاتو جناب والااس فتو ہیں تو اعلیٰ حضرت عنید بند واضح طور پرید کھا کہ بیمحض افتراہے کہ انہوں نے فرمایا تواللہ الله مت کہہ ۔ لہذا ملفوظات اعلیٰ حضرت عنید کی آٹر میں علماء اہل سنت و جماعت پر اعتراضات کرناعلمی دھوکا اور بددیا نتی ہے جبکہ ملفوظات تو اعلیٰ حضرت عید ہیں کی اپنی تصنیف بھی نہیں ، اس کے جامع مفتی اعظم ہند عید ہیں نے اس کے محرف اور الحاقی عبارات کی وجہ سے ملفوظات چھا پنے پر اظہار ناراضگی کیا تھا۔

ئَوَصَوَابَ الجَوَابِ لَمْ يُرَفِي زَمَانِهِ مِثْلُهُ فِي عِفَّةٍ وَعُزُوفٍ عَنِ الدُّنْيَا \_ (تاريخ بغداد ٩٣٧٣)

علامه ذجي فرماتے ہيں احد بن جعفر بن منادي اپني كتاب اریخ الاسلام میں کہتے ہیں، بہت سے لوگوں سے علم حدیث حاصل کیا، اہل معرفت اور نیک لوگوں کو دیکھا، اور متعددعلوم وفنون میں خوب مہارت اور حاضر جوابی سے اللہ نے نوازا، کہان کے کسی ہم عصریاان سے عمررسیدہ شخص میں اُس وقت پیصلاحیت کم ہی نظر آتی تھی، دنیا اور دنیا داروں سے بالکل الگ تقلگ رہتے تھے۔ مجھے کسی نے بتلایا کہ جنید نے اپنے بارے میں ایک دن کہا ، سمیں ابوثور کلبی کی مجلس میں فتوی دیا كرتا تھا، اور اس وقت ميريعمر ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اِسَالَ تَقَى عِلَى بن ہارون اور محمد بن احمد بن یعقوب کہتے ہیں 🍘 ہم نے جنید بغدادی رحمہ اللہ کوئی باریہ کہتے ہوئے سنا ، ہاراعلم کتاب وسنت کے ذریعے مضبوط ہے،جس شخص کو قرآن یاد نہ ہواوروہ حدیث لکھتا ہو،لیکن اس میں تفقہ بندر کھے، تواس کی اقتدانہیں کی حاسکتی۔

(تاریخ الاسلام ۲۲۶ ص ۲۷)

۵. محدث خطیب بغدادی فرماتے ہیں 🚳

وصار شيخ وقته و فريد عصره في علم الأحوال والكلام عَلَى لسان الصوفية وطريقة الوعظ وله أخبار مشهورة

المفوظات اعلى هفرت پراعتراضات كاعلى وقيقل جائزه) المسلم

اب آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے ابن تیمیہ کے بارے میں کیونکہ ابن تیمیہ نے تو حضرت جینید بغدادی عیب کی تعریف اور تو ثیق کی ہے۔
مزید یہ کہا گر بالفرض یہ واقعہ ملفوظات میں مان لیا جائے تو کیااس واقعے کونقل کرنے سے اعلی حضرت قرآن وسنت کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر جن بزرگ ہستی (حضرت جنید بغدادی ) کا یہ قول ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا فتو کی ہوگا۔ ذرا ہوش

حبنید بغدادی ) کایدفول ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا فتوی ہوگا۔ ذرا ہوں استجال کرجواب دینا جناب ہوسکتا ہے کہ مرزاصا حب اپنا عصد نکالنے کے لئے اس عظیم اور بابر کت ہستی پر کوئی اعتراض نہ کردے اس کئے محدثین سے ان کے بارے

میں چندا قوال پیش خدمت ہیں:

ا. . محدث قاضى شهبه تيفالله لكصنة بين

الإمّام المعلم في طريقة التصوف اليه المرجع في السلوك في زمانه و بعده (طبقات الشافعيه ج اص٢٥)

٠٠٢ محدث سبكي الشافعي عِندية لكصفة بين

سيد الطّائفة ومقدم الجماعة وامام اهل الخرقة وشيخ طريقة التصوف وعلم الأولياء في زمانه و بهلوان العارفين (طبقات الكبرى الشافعيه ج٢ص٢٠)

۳. . محدث ابن کثیر فرماتے ہیں 🕜

وهو الامام العالم في طريقة التصوف، واليه المرجع في السلوك في زمانه و بعده رحمة الله (طبقات الثانعين ١٥٥ المرام)

، . . محدث ابن المناوى عث برماتے ہیں **،** 

سَمِعَ الْكَثِيْرَ، وَشَاهَدَ الصَّالِحِيْنَ وَأَهْلَ الْمَعْرِ فَةِ وَرُزِقَ الذَّكَا

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصوفیائے کرام کے شیخ ہیں انہوں نے ابوثور سے فقہ حاصل کی ،سری سقطی اور حسن بن عرفہ سے حدیث کا سماع کیا ، اور پھر سری سقطی سمیت حارث محاسی اور ابو حمزہ بغدادی کی صحبت اختیار کی ،خوب اچھی طرح علم حاصل کیا ، اور پھر عبادت گزاری میں مصروف ہوگئے ، آپ حاصل کیا ، اور پھر عبادت گزاری میں مصروف ہوگئے ، آپ نے بہت کم احادیث بیان کیں ۔آپ سے احادیث بیان کی کرنے میں محمد بن علی بن حبیش ، اور عبد الواحد بن علوان کے نام سر فہرست ہیں ۔ علی بن حبیش ، اور عبد الواحد بن علوان کے نام سر فہرست ہیں ۔ انہی ۔

(سيرأعلام النبلاء ج ااص ٣٣)

#### ٨. . علامه خلدي ومثالثة فرمات بين

لمنر فى شيو خنامَن اجتمع له علمُ وحالُ غير الجنيد, كانت له حالُ خطيرة وعلمُ غزير\_ (تاريُّ الاسلام ٦٢ ص٩٢٦)

## 9. . محدث سمعانی تفالله فرماتے ہیں 🔞

وصارشيخ وقته وفريد عصره في علم الاحو الوالكلام على لسان الصوفية وطريقة الوعظ (الانساب ٢٣٥٥)

## ٠١٠. علامه ابن قنفذ (٩٠٩هـ) لكصته بين

### المغوظات اعلى حضرت پراعشر اضات كاعلى وتحقيقى جائزه) المعنوظات اعلى حضرت پراعشر اضات كاعلى وتحقيقى جائزه)

وكراماتمأثورة\_

#### (تاریخبغداد ج کص۲۳)

خطیب بغدادی علیہ کہتے ہیں انہوں نے بغداد میں رہتے ہوئے ساع حدیث کیا، علمائے کرام سے ملاقا تیں کیں، ابو توررحمہ اللہ سے فقہ پڑھی، متعدد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جن میں حارث محاسبی، اور سری سقطی شامل ہیں۔ اس کے بعد عبادت گزاری میں مشغول ہو گئے، اور اس کو اپنا مشغلہ بنالیا، اور بہت شہرت پائی، یہاں تک کہ علم الاحوال اور وعظ کیلئے اپنے وقت کے رگانہ روزگار شیخ بن گئے ۔ آپکے واقعات بہت مشہور ہیں، انہوں نے حدیث حسن بن عرفہ کے واسطے سے بیان کی۔ انہی

# ۲ . . . علامه الادنهوي المالكي فرماتے ہيں 🕥

وكان شيخ وقته و فريد عصره ، وكالامه في الحقيقة مدون مشهور [ تاريخ المفسرين ج اص ١٢٩)

#### محدث علامہ ذہبی عث فرماتے ہیں ۔ . . ک

كانشيخ العارفين وقُدُوة السّائرين، وعَلَم الأولياء في زمانه، رحمه الله عليه (تاريخ الاسلام ٢٥٠٥) عافظ ذهبي رحمه الله فرماتے بين":

آپ اپنے زمانے کے شیخ العارفین ، اور صوفیاء کیلئے نمو نہ تھے ،

اپنے وقت کے نامور ولی تھے ، اللہ تعالی کی آپ پر رحمتیں نازل
ہوں ، انہی ۔

(تاریخ الاسلام ۲۲۶
ص ۲۲)

المفوظات اعلى حفرت پراعمتراهنات كاعلى و تحقیق جائزه)

صاحب تحقیق عالم تھے،علوم اسلامیہ پرانکی وسیع نظرتھی۔ (حالیس علاء اہلحدیث ص ۱۹۳)

٢\_مولوى اسحاق بهي لكھتے ہيں 🕝

تفسیر مولانا کا خاص موضوع تھا،عربی کی قدیم وجدید تفاسیر کھنگال ڈالی تھیں اور قرآن کے مطالب ومعانی اور رموز و نکات ایکے خزانے ذہن میں محفوظ تھے۔ (چالیس علماء اہلحدیث ص ۱۲۳)

س\_ پروفیسرسراج منیرلکھتے ہیں 🕜

علوم دینیہ کے تمام میدانوں میں یکسانیت حاصل تھی۔

(حاليس علماء المحديث ٣١٨)

٣ عبدالرشير عراقي غير مقلد لكهتاب

تحفظ عقائدا بل سنت

مولانا محد حنیف ندوی آل انڈیا اہلحدیث کا نفرنس کی مجلس عاملہ کے رکن تھے اور انجمن اہلحدیث بخباب کی مجلس کے بھی رکن تھے۔ (چالیس علماء اہلحدیث ص ۳۷۰)

اب غیرمقلدین حضرات کو کم از کم اعلی حضرت مینید پراعتراض کرنے سے قبل اپنے عالم حنیف ندوی غیر مقلد عالم حنیف ندوی فیر مقلد کا محاسبہ کرنا چاہیے کیونکہ خود غیر مقلد عالم حنیف ندوی نے حضرت جنید بغدای ڈالٹیئو کی بہت تعریف کی ہے۔

نوف اس مقام پریہ یادر ہے کہ حضرت جنید بغدادی و اللہ پائی پر اعتراض تو کسی جسی صورت میں نہیں بنتا کیونکہ فتو کی لگانے کے لئے قول یا حکایت کی سند کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ جبکہ اس حکایت کی وجہ سے حضرت جبنید بغدادی و اللہ پائی پر اعتراض کرنا لغو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر الیسی حکایات کتابوں میں بیان کیوں کی جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب غیر مقلد حنیف ندوی صاحب کے حوالے سے آگے آرہا ہے ہیں؟ تو اس کا جواب غیر مقلد حنیف ندوی صاحب کے حوالے سے آگے آرہا ہے

( ملفوظات اعلى حضرت پراعشراضات كاعلى وتحقیق جائزه)

#### علماء غير مقلدين كے چند حواله جات

۱۱۰۰۰۱۲ فیرمقلدعالم غلام رسول قلعوی صاحب لکھتے ہیں کے مثل اور میرے عقیدے کی روسے وہ (غیرمقلدعالم عبدالله غرنوی) جنید کے مثل اور حضرت بایزید کی مانند ہیں۔ (تذکرہ مولوی غلام رسول قلعوی ص ۵۲،۴۵س)

سازی غیرمقلد حنیف ندوی صاحب حضرت جنید بغدادی کے بارے میں لکھتے ہیں کھتے ہیں مقلد حنیف ندوی صاحب حضرت جنید بغدادی کے بارے میں لکھتے ہیں ہیں ہیں

سرخیل صوفیاء اور چمنستان تصوف کے گل سرسبد۔ (تعلیمات غزالی ص ۲۷)

ان حوالہ جات کے بعد اگر کسی میں اعتراض کی جرأت ہے تو کر کے دیکھ لے ان شاء اللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا اگر اس کے بعد بھی اعلیٰ حضرت وَ اللہ پر کوئی اعتراض کر ہے تو اس کو شرم و حیاہے کوئی واسط نہیں کیونکہ محدثین نے تو حضرت جبنید بغدادی و اللہ پر سے تو شیق یا تعریف کی ہے اگر اعتراض کرنا ہے تو بھر ان محدثین کرام پر بھیجئے اب اگر فتو کی لگانا ہے تو اپنے اکابرین پر پہلے لگائیں اور پھر دوسروں کی اصلاح کریں فضول میں عوام الناس کے ذہنوں میں شکوک و شبہات بپیدا کرنا ایک مکروہ فعل ہے۔

کوئی غیرمقلدیہ اغتراض نہ کردے کہ ہم تو حنیف ندوی کوجائے ہی نہیں۔للہذا مناسب ہے کہ علماءغیرمقلدین کے چند حوالہ جات پیش کردئیے جائیں تا کہ کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہ ہوسکے۔

ا غيرمقلدمحمدعطاءالله حنيف لكصته بين

حمایت کے سوا کچھ جھی نہیں۔

# حفرت شاه نصرالله نفرتي

ولارث: - ۱۰۰۰ هر ۱۹۹۱م مهم، ضلع رومتک و فاست : - ۱۰۱۰ هر ۱۹۹۱ م مهم، ضلع روب در است العلوم) مرفع : - مهم رضلع رستک .

آپ ہم اللی عاملی مضلع کے مشہور تاریخی خاندان خانواد کا صدلتی کے ایک ایم رکن ہیں ۔،
اورنگ زیب عاملی رعت الشرطید کے جو حرصوصت میں تولد ہوئے است اور کا اللہ م کے تواد میں میں ایک شنوی موجوم م بوخوں المجافین کے علاوہ آپ سے تعلق تحریری مواد تمام خارت ہوگیا اصل کا رنامے موجو جو میکے گرخرق عادات واقعات کا ایک انبار رو گیاہے ، عوام اسے ہی شان ولی اللہی سیمنے میں مثلاً ،۔

حفرت شاہ نصرار کے مجھیے شاہ نم الدوسی کے تکور معلی میں کتاب دار
یعنی شاہی کت بنا نے کے ناظم تھے ایک روزشاہ نصار شراس کتف نے میں شریف لے گئے
اورایک کتاب طلب فرائی مشاہ نم الشرق کتابوں کی ایک گڑی پر پڑاہ کراو پر
وہ کتاب اندوی ، اس گڑی میں کام پاک کا ایک نسخ بھی تھا ، اس جسارت پر آپ
مرزش فرائی ، فوجوان شاہ نم الشرف کہا : "اگر دائن پر قرآن رکور ایمائے توک
مرزش فرائی ، فوجوان شاہ نم بر آپ نے اطہار نا رائسکی فرایا ، اورکہا کہ اکترائی پہنے کے مورت سنالی ، اورکہا کہ اکترائی پہنے کے مرشد نے
علم براس فقد رنا رہے تو آو اور قرآن کی پہنے صورت سنالی ، اس کیے کوم سندے
حواس باخت ہوئے کہ ہم الشرفیم بھول گئے ، متصوفائ زبان میں بوں کہنے کوم سندے
جو کچے سکھایا وہ اپنے تصرف باطنی سے واپس نے یہ نے بھیتے سے کہا کہ اس منصد کے لائق بنیں ، میرے ساتھ جہو ۔

477

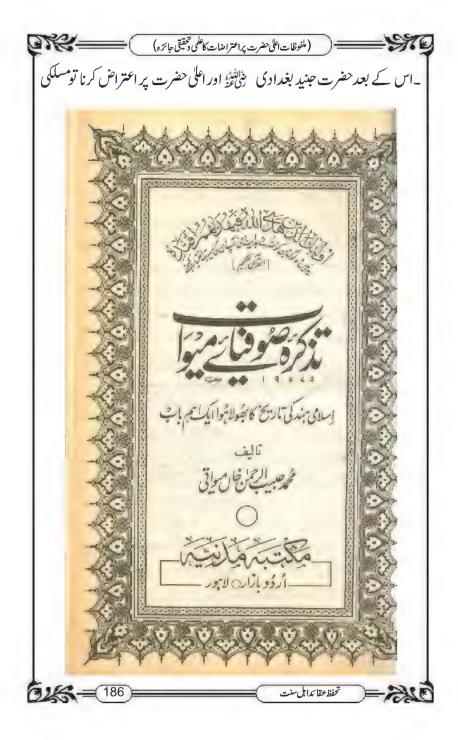

جوت نمبر هم جمجب خود حضرت جبنید بغدادی طُلِنُونُ الله اور الله کے رسول مِلْلِنُونَ الله اور الله کے رسول مِلْلِنُونَ الله کا الله کا منبع سمجھتے ہیں، تو اپنے مرید کوکس طرح الله کا نام لینے سے روک سکتے ہیں؟

حضرت سیدنا جبنید بغدادی طالعی فرماتے ہیں

الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من اقتفى اثر الرسول عليه الصلؤة و السلام

(حلیة الاولیاء ج ۱۰ ص ۲۵۷ ، طریق الهجر تین لابن قیم ص ۲۰ ، الاستقامه لابن تیمی ص ۹۷ ، الاستقامه لابن تیمی ص ۹۷ ، الاستقامه لابن تیمی که وه قور جه محلوق پر معرفت کے تمام درواز سے بند ہیں جب تک که وه نبی کریم جالانگیا کے قش قدم کی پیروی اختیار مذکر ہے۔

جب خود حضرت جبنید لبغدادی و مینید معرفت کی رسائی کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول میلان آئی کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول میلان آئی کے احکامات ماننے کوشرط قرار دے رہے ہیں تو پھر ایسی حکایات جس کا خود اعلی حضرت نے رد کیا ہے کیونکر اولیاء اور علماء اہل سنت پر طعن کا باعث بن سکتی ہیں۔

حضرت جبنيد بغدادي والثين كى حكايت كى سند

جوب نمبر اس مقام پریہ نکتہ بڑا ہی اہم اور دلچسپ بلکہ تحقیق ہے کہ اس قسم کے واقعات اور حکایات جن کی سندیایہ نبوت کو بھی نہیں پہنچتی اس کو بیان کرنے کے کہ اس مقاصد ہوتے ہیں؟ اس مکتے کی توضیح اور وضاحت غیر مقلد حنیف ندوی کی تحریر سے ملاحظہ فرمائیں۔

بات یہ بے کہ موّرخین اور محدثین کا نقطہ نظر اور موضوع ان سے بالکل جدا گانہ ہے۔ یہ جہال نفس وا قعات کی چھان پھٹک سے کام لیتے ہیں۔ یاروایات کی تحقیق

المفوظات اعلى هفرت پراعتراضات كاعلى وقيقتى جائزه)

حضرت جنبيد بغدادي والثيثة توحيد كعلم بردار

ایک دوز ایک مربر بهم مفرتها، راسته می دریا پارا ، شاه نصرالشرف فرایا: میرا با ته تعام کے اور نصرات کا در کرتا مال ، مین نیزهادی پینچ بقے کم کریر نیز پروم شر کوانڈ کے نام کا در درکت شنا تو دہ بھی بجائے نصرالڈ کے انڈ انڈ انڈ کینے لگا ، گرفراً ہی ڈبکیاں لینے نگا ، آپ نے اے بازوے مہارا دیا اور فرایا: " تھے کیا معلوم کہ الله کیا ہے ، تونصرالڈ کہت بیل ، اس نے نصرائٹر کا درد شرق کی کردیا اور دونوں دس میاکو پارکر گئے ۔

یهی کہاجا ہا ہے کہ آپ نواب میں رسول الٹر صلی الٹر طلیہ وقم کی زیارت کرا و یا کور نر کرنے تھے .... آپ کی کہاجا ہا ہے کہ آپ نواب میں رسول الٹر صلی الٹر طلیہ وقم کی زیارت کور نر الہور ، کئی دوز تک امراد کر تر رہی کہ زیارت کے انوال جوڑا یہن کر فوٹیو لگائے ، میں ایسی آیا ہی رسول الٹر صلی الٹر طلیہ وقم کی زیارت کے شوق میں یہ خاتون رہے او لطف الٹر کو بلا ایسے اور فرمایا ،" لطف الٹر ایسی بیوی کا دل تجے بحرکیا ہے ، دیکھ یہ دو سے بلا لائے اور فرمایا ،" لطف الٹر ایسی بیوی کا دل تجے بحرکیا ہے ، دیکھ یہ دو سے رہی کہا ہو کہا کہ کہا کہ کیا، وہ رو نے کسی اور رہے دو تے دو تے دو تے دو تے سوگئی اور ڈیارت رمول صلی الٹر طائے آلد کم سے شرف برو میں ۔ وغیرہ ، گراہے واقعات سے مسترون برو میں ۔ وغیرہ ، گراہے واقعات سے سیے وہ مواجئ مرتب نہیں کی جا سکتی ۔

اس مسلم میں آپ کی فارسی شنوی جنون الجانین سے آپ کے جالات ومعتقدات کا کچو علم ہوتا ہے لیہ شنوی کی شہادت ہے کہ اس مے مصنف کا نام نصراف اورتخلص نصرتی تھا، فنا فی الرمول ہونے کے باعث لیے آپ کو فلام احمداور فانی فی الٹر ہونکی حیثیت

له م وم ارزالامباد

411

دیوبندی عالم محد حبیب الرحمن میواتی اپنی کتاب تذکره صوفیائے میوات ص ۱۲۳ پراس طرح کاایک واقعه نقل کرتے ہیں۔

ایک روز ایک مرید ہم سفر تھا، راستہ میں دریا پڑا، شاہ نصر اللہ انے فرمایا کے میرا ہا تھ تھام لے اور نصر اللہ کا ورد کرتا چل، مین مخبدھار میں پہنچ تھے کہ مرید نے پیرومرشد کو اللہ کے نام کاور د کرتے سنا تو وہ بھی بجائے نصر اللہ کے اللہ اللہ کہنے لگا، مگر فورا ہی ڈ بکیاں لینے لگا، آپ نے اسے بازو سے سہارا دیا اور فرمایا کے تجھے کیا معلوم کہ اللہ کیا ہے، تو نصر اللہ کہتا چل، اس نے نصر اللہ کاور دشروع کردیا اور دونوں دریا کو پار کر گئے۔

زیمر اللہ کاور دشروع کردیا اور دونوں دریا کو پار کر گئے۔

اس کتاب کی اہمیت دیو بندی حضرات کے لئے اس لئے بھی زیادہ ہے کہ اس کتاب کا پیش لفظ جناب سینفیس آئسینی صاحب نے لکھا ہے اور اس کے ناشر مکتبہ مدنیہ اردو بازار ، لاہور ہے۔

اب کم از کم دیوبندی حضرات اس طرح کے اعتراضات ترک کر کے عوام الناس کے سامنے تحقیق کی روشنی میں بات کریں۔

تذکرہ صوفیائے میوات کے ٹائٹل کا عکس تذکرہ صوفیائے میوات ص ۲۲۲ کا عکس المنوظات اعلى حفرت پراعتراضات كاعلى وتحققى جائزه)

اوراس کے مراتب صحت کی تعیین میں داوِلم دیتے ہیں۔ وہاں صوفیاء اس جھمیلے میں پڑے بغیر صرف یہ دیکھتے ہیں کس واقعہ یا روایت میں ان کے ذوق و وجدان کی تسکین زیادہ ہوتی ہے۔ یا کس واقعہ یا روایت میں تاثر پذیری اور عبرت و تذکر کے پہلوزیادہ کھرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں اور تحریروں میں بے شمارا سے عجائب کا پتا چلتا ہے جن کی علمی توجیہہ بیان کرنا آسان نہیں۔ ہمارے نز دیک یہ دونوں نکتہ ہائے نظرا پنی اپنی جگہ مفید ہیں۔ بشرط یہ کہ ان کے حدود کو تھیک ٹھیک محمولیا جائے یہی نہیں ان میں باہمی کوئی تعارض بھی نہیں پایا جا تا اور صوفیاء کے اقوال و حکایات کا ماحصل یہ ہے کہ ان سے عبرت وضیحت اور تاثر وانفعال کے وہ نوادر اور لطائف مستبط ہوتے ہیں جوذ ہن وفکر کی دنیا کو پلٹ کرر کھ دیتے ہیں۔ نوادر اور لطائف مستبط ہوتے ہیں جوذ ہن وفکر کی دنیا کو پلٹ کرر کھ دیتے ہیں۔ (تعلیمات غزالی ص ۱۹)

اس تحقیق کے بعد، میں نتیجہ قارئین کرام کے ذہنوں پر چھوڑتا ہوں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ قت پر کون ہے؟ اور الزام تراشی کا بازار کس نے گرم کررکھا ہے؟ اور اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ کی عبارت چھپا کرلوگوں کو ملفوظات کی عبارت دکھانا کیا بددیانتی اور علمی دھوکا نہیں؟ اللہ تعالی ہمیں مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے اور اکابرین اہل سنت کی تعظیم کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آئین

حضرت شاه نصرالله نصر تی کاوا قعه اور دیو بندی حضرات کااستدلال این نصر الله کاورد ها



ب دفع صدر الدين ومرفرانه ما لكان سده كم وه مع فظ فلا علام في شروع بونا برط اتعب جر امرفا سوره نيبي يطعن سے دريا بالكليك



کہا۔

غیر مقلدغلام رسول قلعوی نے مافوق الاسباب معاملات میں نجات پانے پر کوئی گئیز نہیں گی۔ نگیر نہیں کی۔

غیر مقلدغلام رسول قلعوی کے فرشتوں کے سلام پیش کرنے پر دریا یک لخت ہنا شمر دع ہوا۔

غیر مقلد غلام رسول قلعوی کے فرشتوں پرسلام سے پہلے دریا آہستہ آہستہ ہٹ گیااور جب سورۃ لیسین بعد میں پڑھی تو پھر مکمل دریا ہٹا۔

یہ حوالہ جب ایک غیر مقلد کے سامنے پیش کیا تولا جواب ہوکر کہا کہ غلام رسول قلعوی ہماراغیر مقلد عالم نہیں ہے۔ اور اپنی جان چھڑ انے کی کوشش کی۔ للہذا غلام رسول قلعوی کے بارے میں علماءغیر مقلدین کے حوالہ جات ملاحظ کریں۔

علام رسول قلعوی نے حدیث کی تعلیم دہلی میں غیر مقلد نذیر حسین دہلوی سے حاصل کی۔اوراس سندکا تذکرہ سوا خ حیات غلام رسول ۹ ۳ پر بھی موجود ہے۔

ا یغیر مقلد محد عزیر شمس لکھتا ہے ،

تیسری طرف مولانا عبدالله غرنوی ، مولاناعین الحق بچگواری ، مولانا غلام رسول قلعه میال سنگهروالے ، مولانا محد بن بارک الله لکھنوی ، اور مولانا عبدالجبارغزنوی نے تصوف وسلوک کی را ہوں سے آئی بدعات کی تردید کرتے ہوئے جی اسلامی زہدو عبادت وروحانیت کا درس دیا اور مدتوں عوام وخواص کی تربیت کا کام کرتے رہے۔ عبادت وروحانیت کا درس دیا درمدتوں عوام وخواص کی تربیت کا کام کرتے رہے۔ کا درس دیا درمدتوں عوام وخواص کی تربیت کا کام کرتے رہے۔

٢ \_عبدالرشيدعراقي غيرمقلدلكهتابٍ

پنجاب میں اول آپ ہی نے وعظ شروع کیا اور توحید کا پنج ہویا گور پرستی اور شرک

المغوظات اعلى حضرت پراعشرا ضات كاعلى وقحيقتى جائزه) المعنوظات اعلى حضرت براعشرا ضات كاعلى وقحيقتى جائزه)

ہم غیر مقلدین حضرات کے سامنے ان کے ایک غیر مقلد عالم غلام رسول قلعوی کی کرامات پیش کرتے ہیں اور فیصلہ ان پر چھوڑتے ہیں کہ اس حوالے کے بعدوہ کیا فتویٰ لگاتے ہیں۔

''ایک دفعه صدرالدین وسر فراز مالکان سده کمبوه بمع حافظ غلام محمد صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہاری زمین کا بہت ساحصہ دریانے لیاسے اور قریب ہے که تمهاری زمین دریا بر د هوجائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اسمصيبت سے نجات دے۔ تينوں صاحب دوروز قلعه ميال سنگھ میں رہے۔ وقت رخصت مولوی صاحب نے فرمایا کہ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر باواز بلند کہنا ۔یا صل کے الله السلام عليكم صن غلام رسول قلعه والااور سورہ کیسین تین روز پڑھنا، تینوں شخصوں کا بیان ہے کہ جب ہم نے دریا کے کنارے پر کھڑے ہوکر حسب فرمان مولانا صاحب کاسلام پہنچایا، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دریابٹنا شروع ہوگیا اور طغیانی بالکل جاتی رہی۔ہم حیرانی سے دیکھتے رہے، دریا کا یک لخت ہٹنا شروع ہونا بڑا تعجب خیز امر تھا۔ سورۃ لیسین پڑھنے سے دریا بالکل ہٹ گیا اور اپنی اصلی حالت برآ گيا"\_ (سواخ حيات غلام رسول قلعه ميال سگيوس ١١٥)

اس حوالے سے جو ہاتیں سامنے آئیں وہ یہ ہیں 🕥

غیر مقلدغلام رسول قلعوی نے اپنے مرید کویے نہیں کہا کہ اللہ سے دعاما نگو۔ غیر مقلد غلام رسول قلعوی نے اپنے مریدین کو فرشتوں سے استدعا اور استغاثہ کا

194

# بزرگوں کی قبر اور روضہ کا طواف یر اعتراض کا تحقیقی حائزہ

ا زقلم فیصل خان کی نیخ کنی کی بنیادرکھی۔ (اہل حدیث کے چارمرا کرص ۱۸۸)

امید ہے کہ قارئین کرام کوان حوالہ جات کے ذریعے حقائق سے آشنائی ہوچکی ہوگی۔ غیرمقلدین ائمہ اہل سنت پر اعتراض کرنے میں بڑے ہی جری ہوتے ہیں مگر جب اپنے عالم کا حوالہ پیش کیا جائے تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم پر جحت نہیں۔ تو جواباً مگر جب اپنے عالم کا حوالہ پیش کیا جائے تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم پر جحت نہیں۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر آپ ان کو جحت نہیں سمجھتے تو یہ آپ کے اپنے مسلک کا مسئلہ ہے۔ مگر جناب والا جب دریا غیر مقلد غلام رسول قلعوی کے سلام کی وجہ سے اترسکتا ہے۔ مگر جناب والا جب دریا غیر مقلد غلام رسول قلعوی کے سلام کی وجہ سے اترسکتا ہے۔ مگر جناب والا جب دریا غیر مقلد غلام رسول قلعوی کے سلام کی وجہ سے اترسکتا ہے۔ مگر جناب والا جب دریا غیر مقلد علام کیا ہے۔ ان اللہ اللہ نہ کہنا'' میں اور خوادر مردودا عزاض کہ دیکھو حضرت جنید بغدادی ویکھو تی سے اللہ اللہ کہنے سے روکا ، ایک لغوا ورمردودا عزاض کہ دیکھو حضرت جنید بغدادی ویکھو تی سے اللہ اللہ کہنے سے روکا ، ایک لغوا ورمردودا عزاض ہے۔

وہامد اللہ تعالیٰ ہمیں اکابرین اور اولیاء امت کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ( آمین )



سوانح حيات غلام رسول قلعه ميال سنكهر - ٹائٹل كاعكس

#### الجواب بعون الوهاب: ـ

عرض یہ ہے کہ بیلامذہب جواعتراض کررہا ہے اس کا دماغ اور آ پھیں کھولنے کے لیئے ان کے مسلمہ اکابر حضرت شاہ ولی الله دہلوی عیشیہ کا ایک حوالہ ہی کافی ہے۔

جناب شاه ولى الله صاحب انتباه في سلاسل اولياء الله بين فرماتے ہيں:

چول بمقبره آیهد درگانه بروح آل بزرگوار ادا کند بعده قبله راپشت داده پشیند بعدقل گوید پس فاتحه بخوانده بهفت کرت طواف کند و آغاز از راست بکند بعده طرف پایان رخساره نهد و بیایدنز دیک روئے میت به نشیند و بگوید یارب بست و یک بار بعد طرف آسال بگوید پاروچ و در دل ضرب کندیا روح بار بعد طرف آسال بگوید پاروچ و در دل ضرب کندیا روح الروح بادام که انشراح یابدیال ذکر بکندان شاء الله تعالی کشف قبور و کشف ارواح حاصل آید

(الانتباه فی سلاسل الاولیاء ذکر برائے کشف قبور آرمی برقی پریس دہلی ص۱۰۰ه)

پیر جب مقبرہ کے پاس آئے تو دور کعت نوافل اس بزرگ کی روح اقد س
کے ایصال ثواب کے لئے ادا کرے۔ اور کعبہ شریف کی طرف پیٹھ کرکے بیٹھ جائے ، پیر سورۃ اخلاص پڑھے پھر فاتحہ پڑھے پھر سات چکر (طواف) بزرگ کے مزار کے گرداگرد لگائے ، دائیں طرف سے شروع کرے، پھر بائیں طرف اپنارخسارر کھے اور میت کے منہ کے نزد یک ہوکر پھر آسمان کی طرف منہ کرکے ایشارواح" پڑھے اور اپنے دل پر"یاروح الروح" کی ضرب لگائے جب تک انشراح نہویہ ویڈ کرکرتارہ انشاء اللہ تعالی کشف قبور اور کشف ارواح یہ دونوں حاصل ہوجائیں گے۔

تحفظ عقائدا بل سنت

#### المنوظات اعلى حفرت پراعتراضات كاعلى وتحققى جائزه)

# بزرگول کی قبراورروضے کا طواف

غالی غیر مقلد زبیر علی زئی کے ایک چیلے نے ایک ملفوظ پر اعتراض کیا جو کہ اس کی جہالت کا عین ثبوت ہے۔قارئین کرام پہلے ملفوظ ملاحظہ کریں اور پھر اس پر ایک لا مذہب کے اعتراضات ملاحظہ کریں ،

(پھر فرمایا) بھاگلپور سے ایک صاحب ہرسال اجمیر شریف حاضر ہوا کرتے ہو، ایک وہابی رئیس سے ملاقات تھی، اس نے کہا میاں ہرسال کہاں جایا کرتے ہو، بیکارا تنارو پیے صرف کرتے ہوانہوں نے کہا چلواور انصاف کی آئکھ سے دیکھو پھرتم کواختیار ہے۔

خیرایک سال وہ ساتھ میں آیا دیکھا کہ ایک فقیر سونٹا لئے روضہ شریف کا طواف کرر ہا ہے اور پیصدالگار ہا ہے،خواجہ پانچ رو پیدلوں گا،اورایک گھنٹہ کے اندرلوں گا،اورایک بی شخص سے لول گا۔ جب اس وہا بی کوخیال ہوا کہ اب بہت وقت گزر گیا،ایک گھنٹہ ہوگیا ہوگا اور اب تک اسے کسی نے بچھ نہ دیا، جیب سے پانچ رو پیہ نکال کران کے ہاتھ پرر کھے اور کہالومیاں تم خواجہ سے ما نگ رہے تھے بھلا خواجہ کیا دیں گے لوہم دیتے ہیں،فقیر نے وہ رو پے توجیب میں رکھے اور ایک چکرلگا کرزور سے کہا'دخواجہ تو جب میں رکھے اور ایک چکرلگا کرزور سے کہا'دخواجہ تو جب میں رکھے اور ایک چکرلگا کرزور سے کہا'دخواجہ توری بلہاری جاؤں دلوائے بھی تو کیسے خدیث منکر سے'۔

(ملفوظات حصه سوم 🕜 ص ۲۷۳)

اس بریلوی حکایت سے معلوم ہوا کہ احمد رضاخان کے نز دیک ہے۔
ا کسی بزرگ کے روضے کا طواف درست ہے۔
۲ قبروں پر جا کر بزرگوں سے مانگنا درست ہے۔
۳ بزرگ مانگنے والے کو دلواتے بھی ہیں۔

چیز کے گردجس میں دائرہ کی طرح مبدا وہنتی ایک ہوگا، دونوں صورتوں کولغت وعرف عرب نے طواف مانا، صورت اولی صفا ومروہ کے درمیان سعی۔

قال الله تعالى فلاجناح عليه ان يطوف بهمار

(القرآن الكريم ۲ /۱۵۸) الله تعالی نے ارشاد فرمایا اس شخص پر کوئی گناه نہیں جو صفا ومروہ کے درمیان چکرلگائے۔

اورصورت ثانيه كعبه معظمه كے گرد كيرنا۔

قال االله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق

(القرآن الكريم ٢٩/٢٢) الله تعالى نے ارشاد فرمایا الله الوگول كو چاہئے كه اس كے قديم (آزاد) گھر كا طواف كريں۔

حقیقت طواف اس قدر ہے۔ بنیت وغایت کا اختلاف حقیقت کی تغییر نہیں کرتا کہ بنیت وغایت رکن شے نہیں۔ آخر نہ دیکھا کہ ائمہ کرام نے بنیت کوشر طنماز قرار دیا نہ کہ رکن نماز، اور غایت کا خروج تو غایت ظہور میں ہے۔ غرض پھیرے کرناجہال اور جس طرح اور جس بنیت اور جس غرض سے ہوطواف ہی ہے۔ پھر فعل اختیاری کوتصور بوجہما وتصدیق بفائدہ ماسے چارہ نہیں مگر فعل کبھی غایب اصلیہ تک آپ مؤدی ہوتا ہے کبھی دوسر فعل مؤدی الی الغایة کا وسیلۃ اوّل کومقصود لذاتہ کہتے ہیں جیسے فنو، طواف میں بے دونوں صور تیں بہیں مثلا گلگشت بعنی تفریح نفس وشم ورائے طیبہ وچستی بدن وتنسم ہوا کے لئے چمن کی مثلا گلگشت بعنی تفریح نفس وشم ورائے طیبہ وچستی بدن وتنسم ہوا کے لئے چمن کی

المنوظات اعلى حفرت پراعتراضات كاعلى وتحققى جائزه)

اب ذراایمان ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عیشیہ پرفتو کی لگا کردکھائیں۔ کیا مسلکی تعصب کا بین شبوت نہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عیشیہ پر اسی فعل کے خود کرنے پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ سکوت کا عالم طاری ہے مگریہی بات اگراعلی حضرت عیشیہ حکایت کے طور پر بیان بھی کر دیں تو انکی وہابیت کی رگ پھڑک اٹھتی ہے۔ اس حوالے کو دیکھ کرلا مذہب یہ جواب ضرور دےگا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی عیشا تہ ہم پر ججت نہیں ، تو ہمارے خلاف کیوں پیش کیا؟

جواباً عرض یہ ہے کہ جناب بھلے آپ وقت آنے پراپنے اکابرین سے جان خلاصی کریں اور ان کو حجت مانے سے انکار کر دیں۔ مگر عرض یہ ہے کہ ایک ہی فعل کو صرف نقل کرنے پراعلی حضرت پر بدعتی اور خلاف شریعت کے فتاوی کیوں؟ اور جب وہی فعل شاہ ولی اللہ دہلوی عیشیہ نقل نہ کریں بلکہ عمل کریں تو وہ مجد داور محدث کہلائیں۔ جب بہی فعل کرنے سے شاہ ولی اللہ دہلوی عیشیہ اہل سنت ہوسکتے ہیں تو کھر اہل سنت ہوسکتے ہیں تو کھر اہل سنت ہوسکتے ہیں تو کھر اہل سنت وجماعت کے جم ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس نہیں تعصب سے محفوظ فرمائے۔

نوٹ کمناسب ہے کہ امام احدر رضا خان بریلوی عظیم کی طواف کے متعلق تحقیق صاحب ذوق وعلم کے لیے پیش کی جائے ، تا کہ لفظ طواف کی حقیقت واضح ہو سکے۔

لفظ "طواف" پراعلی حضرت و شالله کی تحقیق

اقول وباالله التوفيق وبه الوصول ذرس التحقس (بیس کہتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف سے توفیق ہے اور اسی سے تحقیق کی باند یوں تک پہنچنا۔ ت) طواف لغة وعرفاً وشرعاً پھیرے کرنے کو کہتے ہیں عام ازیں کہ دو چیزوں کے درمیان آمدورفت ہوجس ہیں ایک پھیرے کے مبداونتہی متغائز ہوں گے یا ایک ہی سنن ابن ماجه ، باب القسمة بين النساء

ا چائیم سعید کمپنی کراچی ص ۱۴۴

آج کی رات بہت سی عورتوں نے ہماری بارگاہ اقدس کا طواف کیا کہ اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھیں وہ تم میں کے بہترلوگ نہیں جوعورتوں کو ایذا دیتے ہیں۔ بہیں۔

اورضيح مديث مين بلي كي نسبت فرمايا الما من الطوافين عليكموالطواف.

(جامع التر مذی کتاب الطهار ة باب ماجاء فی سور ة الهر ة امین کمینی دبلی ا / ۱۳) بیشک وه ان نروماده میں ہے جو بکثرت تم پر طواف کرنے والے ہیں۔

قسم 194 الله المراقة مواور خايت غير تعظيم اليح بخارى شريف ميں جابر والفور سے جمير و الدعبدالله والفرا الله والفرا الله والفرا الله والفرا سے جمير و الدعبدالله والفرا الله والفرا اور خور مے جھوڑ کرشہيد ہوئے ميں نبی عاليہ الله الله والفرا ميں حاضر ہوا اور عرض کی ' حضور کو معلوم ہے کہ مير ب باپ احد ميں شہيد ہوئے اور بہت قرض جھوڑ گئے ہيں ميں چاہتا ہوں کہ حضور قدم رنجہ فرما ئيں کہ قرض خواہ حضور کوديکھيں' يعنی شايد حضور کوديکھيں الگ الگ والم ميں کی کردیں، ارشاد فرما يا ' نجا وَ ہوستم کے جھوہاروں کے الگ الگ والمين تحقور بالله في الله الگ والم الله الله والم الله الله الله الله الله بعن تقاضے کرنے لگے کہ اس سے پہلے ايسا کبھی نہ کيا تھا يعنی ان کے خيال کے برعکس ہوا، حضور کے تشریف لے جانے سے قرض خواہ اپنا پلہ بحاری کے خيال کے برعکس ہوا، حضور کے تشریف لے جانے سے قرض خواہ اپنا پلہ بحاری سمجھے کہ حضور ضرور مہارا پوراحق دلاد ينگے۔ جب حضور رحمت عالم میال فرايا ' فطاف حول اعظم ما بيد راشات صوات شم جلس ملاحظ فربايا ' فطاف حول اعظم ما بيد راشات صوات شم جلس ملاحظ فربايا ' فطاف حول اعظم ما بيد راشات صوات شم جلس

المغوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وتحققى مبائزه)

روشوں میں طہلنا بچرنا خواہ وہ خطوط مستقیم پر ہوں یا مثلاً کسی حوض کے گردمستدیر یہاں طواف مقصود لذاہ ہے یا مثلاً کسی شکی کی تقسیم کو حلقہ یا صفوں پہ دورہ کرنا یہا اس مقصود لغیر ہ ہے ۔ پچر طواف کی غایت مقصود ہعظیم ہی میں منحصر نہیں بلکہ اس کے غیر کے لئے بھی ہوتا ہے جیسے امثلہ مذکورہ بلکہ تو ہین بلکہ تعذیب کے لئے جیسے فرل کہ یہاں آمدوشد کہ طواف ہے مقصود لذاہ ہے اور نار سے جمیم جمیم سے نار کی طرف کفار کے پھیرے کہ یہ طواف مقصود لغیر ہ ہے اور دونوں تعذیب کے لئے ہیں۔ ہیں۔

قال الله تعالى يطوفون بينها وبين حميم أن

(القرآن الكريم ٥٥ (٣٣)

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ، وہ دوزخی اس کے بعنی آگ اور گرم اور البلتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ (ت)

لاجرم طواف جارتسم ہے

قسم اول کا نظواف مقصودلذات ہونداس سے غرض وغایت نفس تعظیم بلکہ طواف کسی اور فعلی کا ورجاجت مقصود جیسے سائلوں کا دروازوں پر گشت ، صحابہ کرام رض اُلڈی ہمیشہ کا شانہ نبوت کا ایسا طواف فرمایا کرتے ، ابوداؤدوابن ماجہ وداری ایاس بن عبداللد رشی اُلٹی سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله میں این غیراللہ رشی ایک سے روایت کرتے ہیں۔ رسول الله میں ایک فرمایا ایک سے فرمایا ایک سے فرمایا ایک سے میں سے میں

لقد طاف بال محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخيار كم سنن ابى دائود كتاب النكاح باب فى ضرب النساء آفتاب عالم پرليس لا مور ا / ۲۹۲

میں کیاہے؟ میں نے ان کے بہلانے کو یانی مجھر کر چڑھادی ہے کہ وہ مجھیں اس میں کچھ پک رہا ہے۔ اور انتظار میں سوجائیں۔ امیر المومنین والنفیٰ فوراً واپس آئے اورایک بڑی بوری میں آٹااور کھی اور چربی اور چھو ہارے اور کپڑے اور رویے منہ تك بهرے پھراپنے غلام اسلم سے فرمایا ، سیمیری پیٹھ پرلاد دو۔اسلم کہتے ہیں یں نے عرض کی 🐠 ' یا امیر المومنین و اللہ ایس الله اکر لے جلوں گا۔ فرمایا 🕝 اے اسلم! بلکہ میں اٹھاؤں گا کہ اس کا سوال تو آخرت میں مجھ سے ہونا ہے بھراپنی پشت مبارک پراٹھا کران بی بی کے گھرتک لے گئے پھر دیگی میں آٹااور چربی اور چھوہارے چڑھا کراینے دست مبارک سے رکاتے رہے پھر یکا کراٹھیں کھلایا کہ سب کا پیٹ بھر گیا۔ پھر باہر صحن میں نکل کران بچوں کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے جانوربیطتا ہے اور میں ہیبت کے سبب بات نہ کرسکا امیر المؤمنین یوں ہی بیٹھے رہے یہاں تک کہ بیجے اس ٹئی نشست کو دیکھ کر امیر المومنین کے ساتھ کھیلنے اور میسنے لگے۔ابامیرالمومنین واپس تشریف لائے اور فرمایا 🚳 اسلم!تم نے جانا کہ میں ان کے ساتھ یوں کیوں بیٹھا، میں نے عرض کی 🐨 'نے' فرمایا 🔞 میں نے اٹھیں روتے دیکھا تھا تو مجھے پیندنہ آیا کہ ہیں انھیں چھوڑ کر چلا جاؤں جب تک انھیں ہنسانہ اول جب وه بنس لخ توميرا دل شاد موا ـ وا خرجه ـ ايضا الدينورس فس المجالسته واحمد بن ابرابيم بن شاذان البزار في مشیخت (نیز دینوری نے المجالسة میں اوراحدین ابراہیم بن شاذان البزار نے مشیخته میں اس کی تخریج فرمائی۔ت) امام محب الدین طبری ریاض العضرہ پھرشاہ ولى الله ازالة الحفايين مناقب امير المؤمنين عمر والنيُّؤ مين لكصته بين 🍘

انه كان يطوف ليلة فس المدينة فمسع المراققول يعنى المرالمومنين طالعين المدينة طيبه بين طواف كررس عظ كدايك بي بي كويول

( المغوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وتحقيق جائزه )

علیه حضور ﷺ نے ان میں سب میں بڑے ڈھیر کے گردتین بارطواف فرمایا اور اس پرتشریف رکھی پھر ناپ کراضیں دینا شروع فرمایا الله عنوالدی اصانت و سلم الله الله البیادر کلما"۔

(صحیح البخاری کتاب المغازی باب قوله تعالیٰ اذا همت طائفتان منکم **الن**ے ۲/۵۸۰) بیمال تک که الله تعالی نے میرے باپ کا سب قرض ادا کر دیا اور سب ڈھیر سلامت نچ رہے۔

اسی قسم میں میں میں سے عسس کا گردشہر گشت کرنا والہذاعسس کوعرب میں طائف کہتے ۔ یا۔

مفردات راغب میں ہے:

#### منهالطائفالهن يدروحول البيوت حافظاء

(المفردات فی غرائب القران باب الفادمع الواوکار خانة تجارت کتب کرا چی س ۱۳ اس سے (یعنی لفظ طواف سے ) لفظ و طاکف ' ماخوذ ہے۔ اور ' طاکف وہ ہے جو لوگوں کے گھروں کے آس پاس برائے حفاظت چکرلگا تا ہے۔ (ت)
امیرالمومنین فاروق اعظم طلق النہ المیرالمومنین عمر طالق سے موایت کرتے ہیں اسلم مولی امیرالمومنین عمر طالق سے سوایت کرتے ہیں اسلم مولی امیرالمومنین عمر طالق سے سامت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب طلق المیرالمومنین عمر طاف لیلنہ فاذا هوا با مرأة فس جوف دارلها و حولها حبیبان ببکون۔ المحدس ۔ یعنی امیر المومنین عمر فاروق طاف کررہے تھے دیکھا کہ ایک بی بی اپنے گھر فاروق طالق بی بی این بی اس میں بیٹھی ہیں اور ان کے بی ان کے گردرور ہے ہیں اور چو لھے پرایک دیگھی چڑھی میں بیرا بیک دیگھی چڑھی سے۔ امیرالمومنین طابق قریب گئے اور فرمایا اے اللہ کی لونڈی ! یہ بیچے کیوں رو سے ہیں؟ انصوں نے عرض کی میں بیکھو کے دو تے ہیں۔ فرمایا می تواس دیگھی رہے۔

204

امرأة كلهن تانى بفارس يجاهد فى سبيل الله فطاف عليهن الحديث.

صحیح البخاری کتاب الجهاد ۳۹۵/۱ کتا ب النکام ۲ /۸۸۸ و کتا ب الایمان والنذور ۹۸۲/۲

صحیح مسلم کتاب الایمان باب الاستثناء فی الیمین وغیرها قدیمی کتب خانه کراپی ۲ ۹/۲ مسلم کتاب الایمان عالیه الاستثناء فی رات میں نوے اور ایک روایت میں سیمان عالیه الله الله الله میں سوعور تول پر طواف کروں گا کہ ہر ایک سے ایک سوار پیدا ہوگا جواللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرے۔ پھر انھوں نے ان کا طواف کیا۔

صحیح مسلم شریف میں انس وٹائٹی سے ہے 🕝

كان النبى صلى االله تعالى عليه وسلم يطوف على النساء بغسل واحد

(صحیح مسلم کتاب الحیض باب جو از نوم الجنب الخ ا / ۱۳۴) نی ﷺ کی از واج مطهرات پرطواف فرماتے ۔ اشباہ والنظائر ودرمختار میں ہے

ليس لنا عبادة شرعت من عهد أدم الى الأن ثم تستمر في الجنة الالنكاح و الايمان\_

(در مختار کتاب النکاح مطبع مجتبا ئی دہلی ا / ۱۸۵) ہمارے لئے کوئی عبادت الیی نہیں کہ آدم علیہ النہ کے وقت سے اب تک مشروع رہی پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں مشروع رہے گی مگر ایمان یعنی یا دخدااور نکاح یعنی جماع زوجہ۔ 
> یطوف علیهم ولدان مخلدون (القرآن الکریم ۲۵/۵۱) ہمیشہر سنے والے لڑکے ان کے گر دطواف کریں گے۔ اور فرما تاہیے ،

یطاف علیهم بکاس من معین۔ (القرآن الکربم ۴۵/۳۷) ان پرطواف کیا جائے گا پیالوں میں وہ پانی لے کر جوآ نکھوں کے سامنے بہتا ہے،

اور فرما تاہے 🚳

یطاف علیهم بانیة من فضة و اکو اب (القرآن الکریس ۱۵/۷۱)
عیاندی کے برتن اور کوزے لے کران پرطواف کیا جائے گا۔
اس میں وہ صورت بھی آتی ہے کہ طواف غیر کعبہ کا ہوا اور غرض وغایت عبادت اللہ صحیحین میں ابوہریرہ ڈاٹٹیڈ سے ہے رسول اللہ کیالٹیڈ گیرا سے ہیں اللہ کیالٹیڈ گیرا سے ہیں سے قال سلیمان لاطوفن الیلة علی تسعین امر أة و فی دوایة بھائة

اختیار شرح مختار وفتاوی عالمگیریه وغیر با میں حاضری روضه اقدس کی نسبت فرماتے ہیں گیبقف کما یقف فس الصلوق

فَنَا وَىٰ مِندِيدِ كَتَابِ الْحِجْ خَاتِمَهُ فَى زيارة قبرالنبي اللهُ فَاقِيمِ الْنَ كَتَبِ خَامَهِ بِشَاورا / ٢٦٥ حضور اللهُ فَيَنِي كِروضها نور مين نما زكى طرح كھڑا ہو۔

منسک متوسط ومسلک متقسط میں ہے 🚳

(ثم توجه) اى بقلب والقالب مع رعاية غاية الادب فقام تجاه الوجه الشريف خاضعا خاشعا مع الذلة والانكسار والهيبة والافتقار واضغار يمينه على شماله اى تأباد حال اجلاله.

(المسلك المتقسط في المنسلك المتوسط مع ارشاد السارى دارالكتب العربي بيروت ص

یعنی پھر نہایت ادب کی رعایت کے ساتھ روضہ اقدس کی طرف دل اور بدن دونوں سے منہ کرکے چہرہ انور کے مقابل خضوع وخشوع وذلت وانکسار اور حضوری کی ہیبت اور حضور کی طرف مختاجی کے ساتھ سیدھا ہاتھ بائیں پر حضور پھالٹھ کے ادب و تعظیم کیلئے باندھے ہوئے کھڑا ہو۔

مصیح حدیث میں ہے صحابہ کرام شی اُنٹی خصور کے سامنے ایسے بیٹھتے کا نعلی واسم الطبیو گویا ان کے سرول پر پرندے ہیں یعنی بے حس وحرکت کہ پرندے لکڑی سمجھ کرسر پر آئیٹھیں۔

(صحيح البخارى كتاب الجهاد باب فضل النفقة في سبيل الله قد يم كتب غاد كرا يى ا / ٩٨)

شفاءشریف میں ہے

تحفظ عقائدا بل سنت

( ملفوظات اعلى حضرت پراعشراضات كاعلى وتحقیق جائزه)

قسم چھاری طواف بھی مقصودلذاتہ ہواورغرض وغایت بھی تعظیم یعنی خطواف کسی اورفعل کے لئے وسیلہ ہو نداس سے سوائے تعظیم پچھ مقصود بلکہ نفس طواف سے محض تعظیم مقصود ہو۔اس کا نام طواف تعظیم سے جیسے طواف کعبہ یا طواف صفاوم وہ۔ پھر اوضاع بدن کے عبادت میں مقرر کئے گئے ہیں تین نوع ہیں۔ ایک وہ کہ تعظیم میں منحصر ہے۔ ایک وہ کہ تعظیم میں منحصر ہے۔

اور دوسرے وہ کہ وسیلۃ ومقصوداً دونوں طرح پائے جاتے ہیں اور ان کی غایت تعظیم میں منحصر نہیں مگر بحال قصد تعظیم نوع اول سے قریب ہیں جیسے رکوع تک انحنا کہ بلاتعظیم بھی ہوتا ہے۔ بلکہ بقصد تو ہین بھی جیسے کسی کے مار نے کیلئے اینٹ وغیرہ الٹھانے کو حجمکنا، اور تعظیم کے لئے بھی ہوتا ہے۔

مگر نہ خود مقصود بلکہ وسیلہ جیسے علماء وصلحاء کی قدم بوسی وغیرہ خدمات کو جھکنا اور بذائة مقصود بھی ہوتا ہے جیسے سلام کرنے میں رکوع تک جھکنا۔

تیسرے وہ کہنوع اول سے بعید ہیں جیسے قیام یا قعود یار کوع سے کم جھکنا، ظاہر ہے کہان میں بھی نوع دوم کی طرح قصد وتوسل وغایت مختلفہ کی سب صورتیں پائی جاتی ہیں۔

انواع ثلثه میں حکم عام تو یہ ہے کہ اگر بہنیت عبادت غیر ہے تو کچھ بھی ہو مطلقا شرک و کفر ہے۔ اور بے نیت عبادت ہر گزشرک و کفر نہیں اگر چہ سجدہ ہی ہوجب تک کہ وہ فعل بخصوصہ شعار کفر نہ ہو گیا ہو، جیسے بت یا آفتاب کو سجدہ ۔ والعباخ باللّٰہ تعالٰی کی بناہ ۔ ت) اور جب عبادت غیر کی بنیت نہ ہوتوان میں فرق احکام یہ ہے کہ نوع اول غیر خدا کے لئے مطلقاً ناجائز، اور نوع دوم اس وقت ممنوع ہے جبکہ مقصوداً اس کو بہنیت تعظیم بجالا یا جائے، اور نوع سوم مطلقاً جائز ہے اگر چہ اس سے تعظیم مقصود ہو۔

بلکہ وہ مثل رکوع نوع متوسط سے ہے اگر نفس طواف سے تعظیم مقصود ہوتو غیر خدا کے لئے ناجائز بلکہ غیر کعبہ وصفا ومروہ کا طواف اگرچہ خالصاً اللہ عزوجل ہی کی تعظیم کو کیا جائے ، ممنوع و بدعت ہے کہ نفس طواف سے تعظیم امر تعبدی اور امر تعبدی میں قیاس تک جائز نہیں۔ نہ کہ احداث کہ تشریع جدید ہے۔

منسك متوسط ميں ہے

ولايمس عند الزيارة الجدار ولايلتصق به ولايطوف ولايقبل الارض فانهبدعة\_

(المسلك المتقسط في المنسك المتوسط مع ارشاد السارى باب زيارة سيد المرسلين ص ۲ م)

زیارت روضہ اقدس کے وقت دیواروں کو ہاتھ ندلگائے اور نہ ان سے چھٹے اور نہ ان کے آس پاس طواف کرے (یعنی چکر لگائے) اور نہ جھکے اور نہ زمین چومے، کیونکہ یکام بدعت ہیں۔(ت)

مسلک متقسط میں ہے

ولايطوف اى لايدور حول البقعة الشريفة لان الطواف من مختصات الكعبة المنيفة فيحرم حول قبور الانبياء و الاولياء\_

(المسلک المقسط فی المنسک المتوسط مع ارشاد الساری باب زیارة سید المرسلین س۲۳۷)

اور متبرک مقام کا طواف نه کرے یعنی اس کے گر داگر دنه گھو ہے، اس لئے کہ
طواف کرنا کعبہ معظّمہ کی خصوصیات سے ہے۔ لہذا بنیاء کرام اور اولیائے عظام کی
قبروں کے آس پاس گھومنا (طواف کرنا) حرام ہے۔ (ت)
اورا گرغرض وغایت تعظیم نه ہواگر چہ طواف مقصود لذائة ہو جیسے قسم دوم ہیں۔ یا

(ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وقيقق عبائزه)

كان مالك اذا اذكر النبي صلى االله تعالى عليه وسلم يتغير لونه ويخنى حتى يعصب ذلك على جلسائه.

(الشفاء بتعریف حقوق المصطفی فصل فی عادة الصحابه المطعة الشرکة الصحافیة ۳۲/۲)

سیدنا امام ما لک رفائنی کے سامنے جب حضور اقدس میالنگار کرپاک آتا ان کا

رنگ بدل جاتا اور جھک جاتے بیمال تک کہ حاضران مجلس کوان کی وہ حالت وشوار
گزرتی۔

حدیقہ ندیہ یں ہے

الانحناء البالغ احدالركوع لايفعل لاحد كالمسجود ولاباس بمانقص من حدالركوع لمن يكرم من اهل الاسلام

(الحدیقه الندیه الفصل الثانی مکتبه نوریرضویفیصل آباد ا /۵۴۷) یعنی رکوع کی حد تک جھکنا کسی غیر خدا کے لئے نہ کیا جائے جیسے سجدہ اور دینی عزت والوں کے لئے رکوع سے کم جھکنے ہیں حرج نہیں۔

جب یہ امورسب معلوم ہولئے تو منجملہ اوضاع تعظیمیہ کہ رب ﷺ نے اپنی عبادت کے لئے مقرر فرمائے دونوں قسم کا طواف بھی ہے مستقیم جیسے صفاوم وہ میں خواہ مستدیر جیسے گر دکعبہ دونوں عبادت ہیں اور دونوں کو قرآن عظیم میں طواف فرمایا۔ توان میں فرق ہے معنی ہے۔ اب دیکھنایہ ہے کہ طواف ان انواع ثلثہ میں اول سے کسی نوع میں ہے۔ ہرعاقل کے نز دیک بدیہیات سے ہے کہ وہ مثل ہجودنوع اول سے نہیں ور نہ سجدہ غیر کی طرح مطلقاً حرام ہوتا حالا تکہ اس کی تین قسم اول کا جواز و وقوع ہم قرآن عظیم وحدیث کریم وخود فعل حضور سیدعالم علی فی ایت کرآئے نہ ہر وقوع ہم قرآن عظیم وحدیث کریم وخود فعل حضور سیدعالم علی فی ایت کرآئے نہ ہر گر وہ مثل قیام نوع سوم سے ہے ور نہ ہر شخص و مکان معظم کا طواف تعظیمی جائز ہوتا گر وہ مثل قیام نوع سوم سے ہے ور نہ ہر شخص و مکان معظم کا طواف تعظیمی جائز ہوتا

انالله عبادااذانظرواالي احداكسبوه سعادة الابد

اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ جب ان کی نگاہ کسی پر پڑ جاتی ہے اسے ہمیشہ کی سعادت عطافر ماتی ہے میں اس نگاہ کی تلاش میں دورہ کرتا ہوں۔

توی تعرض نفحات رحمة الله ہواجس کا خود حدیث میں حکم ہے۔ اولیائے کرام وارثان سرکاررسالت ہیں ممکن کہ ملائکہ ایکے مزارات کے گردیجی ہوں اورا بسے امور میں علم درکارنہیں۔ تعرض نفحات کی شان ہی یہ ہے کہ شاید وہ لعل پر ہو۔ معہذا مزارات اولیائے کرام ہر جانب سے ممرا قدام صلحائے عظام ہوتے ہیں، سیدناعیسی علی نبینا الگریم وعلیہ الصلوق والتسلیم سے عرض کی گئی کہ حضور ایک جگہ قیام کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ فرمایا کو ناس فرماتے ہیں؟ فرمایا کو 'اس امید پر کہ سی بندہ خدا کے نشان قدم پر قدم پر جائے تومیری نجات ہوجائے'' جب نبی اللہ درسول اللہ کے خسہ اولوالعزم میں ہیں حلوات اللّٰہ و سل م علیہ ، ان کا یہ ارشاد تو اضع ہے تو ہم سخت محتاج ہیں علاوہ ہریں یہاں ایک نکتہ دقیقہ اور ہے۔ کا یہ ارشاد تو اللّٰہ کا حطع طبیم۔ القرآن الگریم اسم / ۳۵ سے سے تو ہم سخت محتاج ہیں علاوہ ہریں یہاں ایک نکتہ دقیقہ اور ہے۔

(اس کوبڑی قسمت اور مقدر والے ہی پاسکتے ہیں) شریعت مطہرہ نے انسان کے سرسے پاؤں تک جمیع جہات میں جدا جدا احکام رکھے ہیں، چہرہ پر جواحکام ہیں پاؤں پر نہیں۔ و علی ہذا القباس پاؤں پر نہیں۔ و علی ہذا القباس اور احکام مختلفہ کے ثواب بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ یونہی سرسے پاؤں تک جملہ جوارح میں معاصی جدا جدا ہیں۔ اور ہر معصیت ایک جدا رنگ کا مرض ہے۔ اور ہر مرض کا علاج اس کی ضدسے ہے۔ تو یہ مرض معاصی اس سرا پا مجموعہ برکات کے گرد دورہ کرتا ہے کہ اس کے ہر عضو وہر جہت کی رنگ برنگ برکات سے فیض کے اور دورہ کرتا ہے کہ اس کے ہر عضو وہر جہت کی رنگ برنگ برکات سے فیض کے اور اپنے ہر عضو وہر جہت کا مرض دور کرے، امام مبرد کامل میں پھر امام علامہ عارف باللہ

المفوظات اعلى حفرت پراعتراهنات كالملى حقيقى جائزه)

طواف مقصود لذاته به ہوا گرچه غرض تعظیم ہو جیسے قسم سوم میں، تو بلا شبہ جائز ہے۔اور اگر دونوں سے خالی طواف ہو جیسے قسم اول میں تو بدرجہ اولی ۔ یہ بحمداللہ تحقیق ناصح ہے ۔جس سے حق متجاوز نہیں ۔ ولٹدالحد طواف قبر بھی اس کلیہ سے باہر نہیں ہوسکتاا گر دونوں باتیں جمع ہیں یعنی طواف خود مقصود بالذات ہے اوراس سے تعظیم ہی مراد ہے تو بلاشبہہ حرام ہے۔اورا گرطواف کسی اور فعل کا وسیلہ ہے مگر مکان مزار کے گر دقلعی کرنا یا فانوس کہاس کے اطراف میں نصب ہیں ان کی روشنی کے لئے دورہ کرنا یا | مساکین که گردمزار بیٹھے ہیں ان پر کچھ تشیم کے لئے پھیرا کرنا، پیہ بلاشبہہ جائز ہے۔ يونهى ا گرطواف مقصود بالذات ہومگراس سےغرض وغایت تعظیم مزاریہ ہو بلکہ مثلامحض تبرک واستفادہ ہوتواس کے منع پر بھی شرع سے کوئی دلیل نہیں۔مزار انور حضور سید اطهر اللهُ مَيْلِ تو ثابت ہے كەروزانه صبح كوستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہيں اور مزار اطهرك گردحلقه باند ھے صلوۃ وسلام عرض كرتے شام كووہ بدل دينے جاتے ہيں اور ستر ہزار اور آتے ہیں کہ صبح تک ماہ رسالت پر ہالہ ہو کرعرض صلوۃ وسلام کرتے بیں۔اورظاہر ہے کہ ہر گلے را رنگ وبوئے دیگراست (ہر پھول کا ایک نیا رنگ اور جدا گانہ خوشبو ہے۔ ت ) محبوبان خدا کے مقام متفاوت ہوتے ہیں اور افاضہ بر کات میں ان کے احوال مختلف اور مقیض مستفیض میں کچھ نسبت خفیہ ہوتی ہے جو اسےمعلومنہیں کہان میں کس کے ساتھ حاصل ہے لہذا پیدریوزہ گرمختاج روضہ اطہر کے گرد دورہ کرتا ہے اس امید پر کہان بندگان معصوبین پر فردا فردا گزرے اور ان میں سے جس کسی کی نظر اس پر پڑ جائے اس کا کام بنادے،علامہ مناوی تیسیر شرح جامع صغيريين لكصته بين كه حضرت سيدي شيخ الشيوخ شهاب الملة والحق والدين سهروری قدسناالله الگریم ایام منی میں مسجد خیف شریف میں صفوں پر دورہ فرماتے، کسی نے وجہ پوچھی، فرمایا

فرمایا ک کیا تونے اس کے دل کو چیر کردیکھا کہ تحجے معلوم ہوجاتا۔ (ت) یہ بدیگانی ہے اور مسلمان پر بدگانی حرام۔

قال االله تعالى يايها الذين أمنوا اجتنبوا كثير من الظن ان بعض الظن اثم مراكم الظن الكريم ١٢/٣٩) وقال الظن الكذب الحديث وقال المراكمة والظن فان الظن الكذب الحديث

صحیح البخاری کتاب الوصایاباب قول کی من بعدو صیه یو صی بهااو دین (الله تعالی نے ارشاد فرمایا) اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے پچو کیونکہ پچھ گمان گناہ ہیں۔ اور حضور کی گئی نے ارشاد فرمایا ﴿ (لوگو!) بد گمانی سے پچو کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے۔ (ت)۔ (فناوی رضویہ جلد ۲۲ بچو کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے۔ (ت)۔ (فناوی رضویہ جلد ۲۲ مص ۹۹ س)

اس تحقیق کے بعد کسی بات کی گنجائش نہیں کہ جسے بیان کیا جائے۔اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی ہمت اور توفیق عطافر مائے۔

اب لا مذہب معترض نے جو دوسرا اعتراض کیا تھا کہ قبروں پر جا کر ہزرگوں سے ما نگنا درست ہے تو جناب ذرا نواب صدیق بھو پالی کی کتاب تو پڑھاو۔جن کو عرب میں تم سلفیوں کے مجدد ثابت کرتے ہو۔ اور بحث میں نواب بھو پالی کو اپنا ماننے سے اعراض کرتے ہو۔ بات ہے کہ اگراعلی حضرت و میں تو در سے استمداد کا لکھیں تو وہ اہل سنت سے خارج اور نواب صدیق حسن بھو پالی قبور سے استمداد کا لکھیں تو سلفیوں کے مجدد۔

نواب صدیق حسن بھو پالی کا قبر سے تبرک حاصل کرنے کا بیان ہو علیہ مقلد نواب صدیق بھو پالی اپنے والد ابواحمد حسن بن علی الحسینی البخاری القنوجی کے تذکرے میں لکھتے ہیں ہ

تحفظ عقائدا بل سنت

المنوظات اللي حضرت براعتراهات كاعلى وتحقيق جائزه)

کمال الدین دمیری پیمرسیدی علامه محمد بن عبدالباقی زرقانی شرح مواجب اللدید میں فرماتے بیں

مماكفربه الفقهاء الحجاج انه رأى الناس يطفون حول حجرته والمستنف فقال انما يطوفون باعو ادورمة.

قال الله تعالى ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد وكل اولئك كان عنه مسؤلا

القرآن الكريم ١١/٣٦

وقال المسلطة اللاشفقت عن قلبه حتى تعلم

سنن افي داوُدكتا بالجها دباب على ما يقال المشركون آفاب عالم پريس لا بورا / ۳۵۵

الله تعالی نے فرمایا ، اوراس کے پیچھے نہ پڑوجس کا تمہیں کوئی علم نہیں یقینا کان، آنکھ اور دل ان سب سے پوچھا جائے گا۔ اور حضور عائیہ انہا ہم نے ارشاد

# كرشن كنجيا ايك وقت ميں

کئیسوحگہ

كاتحقيقى جائزه

ا زقلم فیصل خال

تحفظ عقائدا بل سنت

(ملفوظات اعلى حضرت پراعتراهنات كاعلى و تحقیقی جائزه)

لايزال يرى النور على قبر الشريف والناس يتبركون به

(التاج المكلل ۵۳۲ مكتبه دارالسلام)

یعنی آپ کی قبر پر ہمیشہ نور رہتا ہے اور لوگ آپ کی قبر سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔

اب اس لا مذہب معترض پر فرض ہے کہ نواب صدیق حسن خان بھو پالی پر بھی مشرک ہونے کاا قر ارکرےاور بغلیں بجانا ترک کرے۔

جُب نواب صاحب کی قبر سے لوگ تبرک عاصل کرسکتے ہیں تو پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی عن الدین چشتی عن کے مزار سے تبرک حاصل کرنے میں کیا شے مانع ہے؟ ظاہر ہے کہ مسلکی تعصب کے سواء پھر بھی نہیں۔اب اس حوالے کے بعد لا مذہب اس کا یہ جواب دے کراپنی جان چھڑائیں گے کہ ہم پر نواب صدیق حسن خان بھو پالی جت نہیں ہے اس بارے میں جواب عرض یہ ہے کہ یہ بات نواب بھو پالی کی آپ پر حجت ہونے یا نہونے کی نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر نواب بھو پالی کی آپ پر کی قبر سے تبرک لینے کے باوجود ایک سلفی اور موحد رہتے ہیں تو پھر اہل سنت و محاسب کے لئے میاں ہوتا ہے جب مذاق ہے نواب بھو پالی کے لئے الگ پیانہ اور اہل سنت و کیساں ہوتا ہے جب مذاق ہے نواب بھو پالی کے لئے الگ پیانہ اور اہل سنت و کیساں ہوتا ہے جب مذاق ہے نواب بھو پالی کے لئے الگ پیانہ اور اہل سنت و محفوظ کیساں ہوتا ہے جب مذاق ہے نواب بھو پالی کے لئے الگ پیانہ اور اہل سنت و محفوظ کے ایک ایک کے ایک الگ پیانہ اللہ ہمیں مسلکی تعصب سے محفوظ خرمائے۔ ( آمین )

216

تخفظ عقائدا بل سنت

موجود ہے، یہ بھی فہم ظاہر میں۔ ور نہ مبع سنابل شریف میں حضرت سیدی فتح محدقد س سرہ الشریف کا وقت واحد میں دس مجلسوں میں تشریف لے جانا تحریر فرما یا اور یہ کہ
اس پرکسی نے عرض کی حضرت نے وقت واحد میں دس جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ
فرمالیا ہے یہ کیونکر ہو سکے گا؟ شیخ نے فرمایا کرشن کنہیا کا فرتھا اور ایک وقت میں گئ سوجگہ موجود ہوگیا فتح محمدا گرچند جگہ ایک وقت میں ہو کیا تعجب ہے۔ یہ ذکر کرکے
فرمایا کیا یہ گمان کرتے ہو کہ شیخ ایک جگہ موجود تھے باقی جگہ مثالیں، حاشا بلکہ شیخ
بذات خود ہر جگہ موجود تھے۔ اسرار باطن فہم ظاہر سے ورا ہیں خوض وفکر بے جا ہے۔
بذات خود ہر حگہ موجود تھے۔ اسرار باطن فہم ظاہر سے ورا ہیں خوض وفکر بے جا ہے۔

تحقیق انیق

راقم نے ابتدامیں یہ بات عرض کی تھی کہ ملفوظ کسی خاص وقت میں خاص احباب کے لئے تھے اور اکثر اختصار کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔اس اختصار والی عبارت کو علماء کے لیے محجنا دشوار یہ تھا مگراسی اختصار کی وجہ سے اکثر عوام پورامسئلہ محجنے سے قاصر ہوتے ہیں اور شکوک و شبہات کی وادی میں گھومتے رہتے ہیں۔اعلی حضرت عین اور شکوک وضاحت مکمل طور پر اپنے فتوی میں کر دی ہے۔اور تفصیل سے کرشن کنہیا کے متعلق لکھا ہے۔الہذا فتوی ملاحظہ کریں

مسئله ه۱۲۹۲ ز کانپورمحله فیل خانه قدیم مرسله مولانا مولوی سیدمحمر آصف صاحب ۲۸ صفر ۱۳۳۸ ه

قبله کونین و کعبه دارین دامت فیونهم بعد تسلیمات فدویا نه التماس ایس که کتاب ارشادر حمانی تصنیف مولوی محمطی سابق ناظم ندوه جن کے بابت ان کے ایک پیر بھائی نے مجھ سے کہا کہ وہ اب سابق افعال و کوشش متعلق ندوہ سے تائب ہوگئے ہیں واللہ تعالی اعلم۔ حالات مولانا فضل الرحن صاحب مِن الکھا کہ بخاری ہیں لکھا کہ بخاری

( ملفوظات اعلی حضرت پراعتراهات کاعلمی دخیقی جائزه)

کرشن کنهیاایک وقت میں کئی سوجگہ

غیر مقلد زبیر علی زئی کے ایک چیلے نے اعلی حضرت عشائلہ پر ایک اعتراض کیا

كرشن كنهيا كافرخصااورايك وقت ميس كئي سوجگه موجود هو گيا\_

(ملفوظات حصداول اس ساا)

اس سے معلوم ہوا کہ بریلویوں کے نزدیک کرش کنہیا بھی ایک وقت میں گئی سو حگہ موجود ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا اوران حضرات کے نزدیک انبیاء واولیاء میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں جگہ موجود ہوجا کیں۔ الجواب بعون الوباب ،

قارئین کرام پہلے ملفوظ ملاحظہ کریں پھرلامذہب کاعیاری والااعتراض دیکھیں۔ عرض صحفور!اولیاءایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں۔

ارشاد الرواده چاہیں توایک وقت میں دس ہزار شہروں میں دس ہزار جگہ کی دعوت قبول کرسکتے ہیں۔

عرض مؤلف محصور! اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ عالم مثال سے اجسام مثالیہ اوساء کے تابع ہوجاتے ہیں اس لئے ایک وقت میں متعدد حبالہ ایک ہی صاحب نظر آتے ہیں اگریہ ہے تو اس پر شبہ ہوتا ہے کہ مثل توشیک کا غیر ہوتا ہے، امثال کا وجود شکی کا وجود نہیں تو ان اجسام کا وجود اس جسم کا وجود نے شھرے گا۔

ادشاد الشاد الرجول گے توجسم کے ان کی روح پاک ان تمام اجسام ہے متعلق ہو کرتصرف فرمائے گی تو ازروئے روح وحقیقت وہی ایک ذات ہر جگہ

درشان آنها سکوت اولی ست نه مارا جزم بکفرو پلاله اتباع آنها لازم ست ونه یقین به نجات آنها برماوا جبوما ده حسن ظن متحقق ست ر مکتوبات مرزامظهر ازکلمات طیبات مکتوب ۱۲ مطبع مجتبائی دیلی ص ۲۷)

ان کے بارے میں سکوت اولی ہے ہم پران کے کفراوران کے اتباع کاہلاک ہونا ماننا لازم نہیں اور نہ ان کی نجات پریقین لازم ہے البتہ حسن ظن متحقق ہے۔ (ت)

یاستمام مکتوب کا خلاصہ ہے، ان فقرات کا حال قبل اظہار خود آشکار، اگریہ مکتوب مرزاصاحب کا ہے اور اگر ان کا بے دلیل فرمانا سند میں پیش کیا جاسکتا ہے تو ان سے بدر جہاا قدم واعلم حضرت زبدۃ العارفین سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی قدس سرہ السامی سبع سنابل شریف میں کہ بارگاہ رسالت میں پیش اور سرکار کومقبول ہو چکی، ص السامی سبع سنابل شریف میں کہ بارگاہ رسالت میں پیش اور سرکار کومقبول ہو چکی، ص ۱۵ میں فرماتے ہیں ،

مخدوم شیخ ابوالفتح جوز پوری مراد رماه ربیع الاول بجهت عرس رسول علیه السلام از ده جااستد عا آمد که بعد از نماز پیشی حاضر شوند هروه استد عا قبول کردند حاضر ار پر سیه ندا بے مخدوم هر ده استد عا قبول فرمودید هر جابعد از نماز پیشیر حاضر باید شد چکونه میسر خواهد آمد ، فرمود کشن که کافر بود چند صد جا حاضر می شدا گرا بوالفتح وه جا حاضر شود چه عجب می شدا گرا بوالفتح وه جا حاضر شود چه عجب (سیع سنابل حکایت مخدوم شخ ابوالفتح جونپور مکتبه قادر پرلا هور ص ۱۷)

المنوظات اعلى حضرت پراعترا صات كاملى وتختیق جائزه) المنوظات اعلى حضرت پراعترا صات كاملى وتختیق جائزه)

شریف کے سبق میں حضرت سلیمان علیہ اللہ اللہ اللہ کے ذکر پر احمد میاں نے کہا کہ کرشن کے سولہ ہزار گو پیاں تھیں، اسی پر مولانا مرحوم نے فرمایا کہ یہ لوگ مسلمان تھے اور مصنف نے ان کے بعد لکھا ہے کہ مرزامظہر جان جاناں مجھ نے ان کے بعد لکھا ہے کہ مرزامظہر جان جاناں مجھ نے اور اللہ تعالی نے کہ سی مردے کے کفر پر تاوقتیکہ ثبوت شرعی نہ ہو تھم نہ لگانا چاہئے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ س

لکلقومهاد۲\_القرآن الگریم ۱۳/۷(برقوم کے لئے بادی ہے۔ ت)

اس تقدیر پر ہوسکتا ہے کہ رام چندراور کرشن ولی یا نبی ہوں لہذا فدوی مکلف خدمت فیض درجت ہے کہ حضرت مرزامظہر جانجاناں صاحب رعظیات نے کسی مکتوب وغیرہ میں یہ لکھا ہے اور حضور نے ملاحظہ فرمایا ہے، قول مذکور رام چندروکرشن مرزا صاحب نے کسی شخص کے خواب کی تعبیر میں فرمایا ہے، یہ بھی اس کتاب میں مرقوم ہے فقط۔

الجواب مولوی محمطی صاحب نه خیالات سابقه سے تا بّب ہوئے نه اس حکایت کی کھواصل جومولا نافضل الرحمن کی طرف منسوب ہوئی ، نه یہ بات جناب مرزا صاحب نے کسی خواب کی تعبیر میں کہی بلکہ کسی خط کے جواب میں ایک مکتوب کھا ہے، اس میں ہندوؤں کے دین کومحض بر بنائے ظن و تخمین دین ساوی گمان کھا ہے، اس میں ہندوؤں کے دین کومحض بر بنائے ظن و تخمین دین ساوی گمان کرنے کی ضرور کوشش فرمائی ہے بلکہ معارف و مکاشفات و علوم عقلی و تقلی میں ان کا ید طولی مانا ہے، بلکہ ان کی بت پر تی کوشرک سے منزہ اور صوفیہ کرام کے کا ید طولی مانا ہے، بلکہ ان کی بت پر تی کوشرک سے منزہ اور صوفیہ کرام کے تصور برزخ کے مثل مانا ہے اور بحکم لکل است رسول ہے۔ ت) ہندوستان میں بھی بعثت انبیاء ہونا اور ان کے بزرگوں کا مرتبہ رسول ہے۔ ت) ہندوستان میں بھی بعثت انبیاء ہونا اور ان کے بزرگوں کا مرتبہ کمال و تحمیل رکھنا لکھا ہے، مگررام یا کرشن کا نام نہیں بایں ہمہ فرمایا ہی ۔

اعلی حضرت مین کے اس فتو کی کے بعد کسی قسم کااعتراض لغواور مردود ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں تعصب اہل سنت سے بچائے۔

غيرمقلدكي كرامت اورجكه جگه نظرآنا

لا مذہب معترض کے سامنے ان ہی کے اکابر مولانا عبد المجید سوہدری کی ایک کتاب ''کرامات اہلحدیث'' سے مولانا محمد عثان دلاوری کی کرامت ہے ہاب میں ان کے تایامولانا محمد صالح دلاوری کی ایک کرامت پیش خدمت ہے ،

"آپ کے تایا جان مولانا محمصالی دلاوری رات کو مسجد میں یا دالی کررہے تھے کہ اچا نک ایک آدمی آگیا وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ کا جسم اسے مسجد میں جگہ جگہ نظر آیا اور وہ ذکر الی میں مصروف تھا۔ مولانا محمد صالی (م۲۰۲) نے فرمایا کی دیکھو جو تم نے مشاہدہ کیا اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ چنا نچہ اس نے زندگی میں تو اس کا ذکر نہ کیا۔ البتہ آپ کی وفات کے بعد دو ایک سے ذکر میں تو اس کا ذکر نہ کیا۔ البتہ آپ کی وفات کے بعد دو ایک سے ذکر دیا"۔ (کرامات المحمد میں ۲۰۷)

نوٹ اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن کو مدون کرنے والے غیر مقلد محمد ادریس فاروقی صاحب کرامات اہلحدیث کے بارے میں لکھتے ہیں ،

"خضرت مولانا محدسلیمان (روڑی) تک حضرت مولانا عبدالمجید سو ہدری کی میجا کی ہوئی کرامات ہیں اس کے بعد حضرت مولانا عبدالمنان محدث وزیر آبادی سے آخرتک بندہ کی جمع کی ہوئی کرامات ہیں۔الحمدللدان کرامات میں کوئی کرامت وضعی جھوٹی اور خودسا ختہ نہیں ہے۔" (کرامات المحدیث ص ۹۵۔۲۰)

جی جناب اگرفتو ہے لگانے ہیں تو پھر لگاؤ فتو ہے اپنے مولوی محمد ادریس فاروقی پر ۔ اپنے مولویوں پر آخر سکوت کیوں؟ اور مسلک اہل سنت پر اعتراض برائے اعتراض کیوں؟ (ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كالعلى وقيقى جائزه)

مخدوم شخ ابوالفتح جون پوری کو ماہ رہیج الاول میں حضورا کرم ﷺ کے میلا دمبارک میں دس مقامات سے دعوت شرکت دی گئی کہ نما زظہر کے بعد تشریف لائیں، آپ نے تمام کی استدعا قبول کرلی، حاضرین نے آپ سے پوچھاا مے مخدوم ما! آپ نے ہر حگہ نما زظہر کے بعد دعوت قبول فرمالی ہے تو ہر جگہ بعد از نما زظہر جانا کیسے ہوگا؟ فرمایا کو کشن جوکافر تھاوہ کئی سوجگہ حاضر ہوسکتا ہے اگر ابوالفتح دس جگہ حاضر ہوگا تو کیا عجب! (ت)

بات بیا ہے کہ نبوت ورسالت میں او ہام تخین کو دخل حاصل نہیں اللّٰه اعلم حيث يجعل سانه (الله بهترجانتا بي كدايني رسالت كو كمال ركهنا بيدت) الله ورسول نے جن کوتفصیلاً نبی بتایا ہم ان پرتفصیلا ایمان لائے ، اور باقی تمام انبیاء الله پراجمالالکلامة رسول بعرات كيلئ رسول بعرت) الاستمستلزم نہیں کہ ہررسول کوہم جانیں یا نہ جانیں توخواہی اخد ہے کی لاٹھی سے ٹیولیں کہ شایدیہ موشایدیہ مو، کا ہے کے لئے ٹولنا اور کا ہے کے لئے شاید، اصنا بااللّه ورسله (ہم الله تعالی اوراس کے رسول پر ایمان لائے۔ ت) ہزاروں امتوں کا ہمیں نام ومقام تک معلوم نہیں و قرونا بین ذلک کثیرا (اوران کے ﷺ میں بہت سی سنگتیں ہیں۔ ت) قرآن عظیم یاحدیث کریم میں رام وکرش کا ذکر تک نہیں۔ان کے نفس وجود پرسوائے تواتر ہنود ہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ بیوا قع میں کچھ اشخاص تھے بھی یامحض انیاب اغوال ورجال بوستان خیال کی طرح اوہام تراشیده میں تواتر ہنود اگر حجت نہیں تو ان کا وجود ہی نا ثابت اور اگر حجت ہے تو اس تواتر سے ان کافسق وفجور ولہو ولعب ثابت، پھر کیامعنی کہ وجود کے لئے تواتر ہنود مقبول اور احوال کیلئے مردود مانا جائے اور انھیں کامل وکمل بلکہ ظنا معاذ اللہ انبیاء و رسل جانامانا جائے ۔ واللہ تعالی اعلم (فتا وی رضویہ ج ۱۲ س ۲۵۸، ۲۵۸)

( ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وتحققى جائزه )

''شالی ہوا'' پراعتراض

انجینئر محمع می مرزاجهلمی صاحب اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں علاء کا نظریہ جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلع قمع کردیں بیغز وہ احزاب کا واقعہ ہے۔رب عز وجل نے مدد فرمانی چاہی اپنے حبیب کی،شمالی ہوا کوحکم ہوا جااور کا فروں کو نیست و نابود کردے، اس نے کہا بیبیاں رات کو باہر نہیں نکلتیں تو اللہ تعالی نے اس کو بانچھ نابود کردیاسی وجہ سے شمالی ہوا ہے بھی پانی نہیں برستا پھر صباسے فرمایا تو اس نے عرض کردیاسی وجہ سے شمالی ہواسے بھی پانی نہیں برستا پھر صباسے فرمایا تو اس نے عرض کیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کیا۔ (بریلوی مولانا احدرضا خان صاحب ملفوظات حصہ چہارم ص کے سل بک کارنر جہلم)

وى كا نظري انما ا مره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ، سوره يس آيت ۸۲

ترجمہ اس اللہ کا حکم توابیا نافذ ہے کہ جب بھی کسی چیز کاارادہ کرتا ہے تواسے اتنافر مادینا کافی ہے کہ ہوجاتو وہ اسی وقت ہوجاتی ہے۔ (اندھادھند پیروی کاانجام صارقم ۲)

اس مسئلہ پرغیر مقلد کے ایک دوسرے نام نہا دمحقق زبیر علی زئی نے بھی اعتراض کیا ہے۔ اپنے رسالہ میں لکھتا ہے کہ ''احدرضا خان بریلوی کا پیدوعویٰ ہے کہ شمالی ہوا نے اللہ تعالی کا حکم نہیں مانا'' (الحدیث شمارہ نمبر ۸۹ ص ۲۰۳۰)

### الجواببعونالوهاب

مرزاصاحب کا پیاعتراض بغضِ اہل سنت میں اپنے غیر مقلدین اکابرین کی تقلید کا شبوت ہے ۔کیونکہ یہ بات تو متعد دروایات سے ثابت ہے جس کومحدثین کرام نے اپنی کتب میں درج کیا ہے ۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی عیشیہ فرماتے

"شمالي ہوا"

پراعتراضِ کا

تحقيقى جائزه

224

(1/00

اس روایت کومفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے۔ مفسر طبری نے اس روایت کو اپنی تفسیر میں سنداً نقل کیا ہے۔

حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الاعلى قال ثنا داؤد عن عكر مة قال قالت الجنوب للشمال ليلة الاحزاب انطلقى ننصر رسول الله وقال الشمال ان الحرة لا تسرى بالليل قال فكانت الريح التى ارسلت عليهم الصبا (تفسير طبرى ١٩/٢٥)

🖈 تفسيرخازن۱۱۴/۳

🖈 اللباب في علوم الكتاب ١٥/٥١

🖈 السراج المنير ٢٢٣/٣

القسيرالقرآن العظيم ١٩٣٨ه

🖈 معالم التنزيل في التفسير القرآن ٢/٣٢١

لا الكشفُ البيانُ عن تفسيرالقرآن ١١/ ٨

تحفظ عقائدا بل سنت

🖈 تفسيرالقرطبي ١٣٣/ ١٩٢

🖈 الهدابيالي بلوغ النصابية في علم معانى القرآن وتفسيره ا 🛮 🖒

محدثین کرام نے بھی اس روایت کواپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔

امام الدينوري عِنْ الله بين

حدثنا احمدنا زیدبن اسماعیل نا ابس عن بشر بن المفضل عن داؤ دبن ابس هند عن عکر مة (ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كالعلى وتحقیق جائزه)

بیں 🔞

ابن مردویہہ عنی این تفسیر میں حضرت ابن عباس سے ایک عجیب نکتہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احزاب والی رات میں بادِ صبانے بادشال سے کہا آؤ ہم دونوں رسولِ خداکی مدد کریں ، بادِ شال نے جواب میں باد صباسے کہا کا نہیں عبال کریں ، بادِ شال نے جواب میں باد صباسے کہا کا نہیں چلا کریں ، بادِ صبانے کہا حق تعالی و آزاد عورت رات کونہیں چلا کرتی ۔ بادصبانے کہا حق تعالی تجھ پر عضب کرے ۔ اور اسے عقیم یعنی با نجھ بنا دیا توجس ہوا نے اس رات رسول اللہ عبال میری مدد بادِ صبا مدد کی وہ بادصباتھی ۔ اسی لئے حضور عبالی اُنٹیکی نے فرمایا میری مدد بادِ صباسے کی گئی اور قوم عاد د بور یعنی باد شال سے ہلاک کی گئی۔ (مدارج النبو قام ۲/۳)

امام زرقانی المالکی عید فرماتے ہیں

روى ابن مردويه والبزار وغيرهما برجال الصحيح ، عن ابن عباس قال لما كانت ليلة الاحزاب قال الصبا للشمال الأحزاب قال الصبا للشمال الخرائرلا ننصر رسول الله وغضب الله عليما فجعلما عقيما وارسل الصبا ، فأطفأت نير انهم وقطعت اطنابهم فقال ألم الصبا والملكت عاديا لدور "

(شرحزرقانى على الموابب اللدنيه بالمنح المحمديه

وصله ال حفص ورجل من اهل البصرة وكان ثقة يقال له خلف بن عمر و

(کشف الاستار عن زوائد البزار ۲/۳۳۲) امام ابواشیخ روایت کرتے ہیں ،

حدثنا عبد الرحمن بن ابى حاتم و عمر بن عبد الله و ابن الجارود قالوا هددثنا بوسعيد الأشج حدثنا حفص عن داؤد ابى هند عن عكر مقعن ابن عباس رضى الله عنهما قال شات الصبا الشمال فقالت مرى حتى ننصر رسول الله والله والل

(العظمة ١٣٨٧)

### محدث بزار وعث اپنی سند ہے روایت کرتے ہیں 🌑

(مسندالبزارالمشجورباسمالبحرالزخار

المنوظات اعلى حضرت يراعتراضات كاعلى تحقيق جائزه) المستحق المنزه

(المجالسة وجوا هرالعلم ۵۲۵/ سنده

ضييف)

### علامہ بیثمی عن میں لکھتے ہیں 🕝

وعن ابن عباس قال اتت الصبا الشمال ليلة الاحزاب فقالت مرس حتى ننصر رسول الله والله فقالت الشمال وان الحرة لاتسرس بالليل فكانت الريح التى نصر بما رسول الله والسبارواه البزارور جاله رجال الصحيح (مجمع الزوائدو منبع الفوائد و ۱۳۹۸)

علامه پیشی عثب اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں 🚳

حدثنا عبدالله بن سعيد ثنا حفص بن غياث عن داؤد عن عكر مة عن ابن عباس قال ا تت الصبا الشمال ليلة الاحزاب فقالت مرى حتى ننصر رسول الله شربية فقالت الشمال التى نصر بها رسول الله شربية الصباحقال البزار رواه جماعة عن داؤد عن عكر مة مرسل ولا نعلم احدا

# "غوت کے بغیر زمین و

# آسمان" کانحقیقی جائزہ

ا زقلم فیصل خالن

تحفظ عقائدا بل سنت

المنوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وحقيق جائزه) (سنوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وحقيق جائزه)

## حافظا بن حجر عسقلانی حیث کھتے ہیں 🕝

حدثنا عبد الله سعيد ثنا دفص بن غياث عن داؤ دعن عكر مة عن ابن عباس قال ا تت الصبا الشمال ليلة الاحزاب فقالت مرس حتى ننصر رسول الله والله و

(مجمع الزوائد مسندالبزار ۲/۲۳)

ان مذکورہ بالامفسرین ومحدثین کرام نے بیروایت اگراپنی کتب میں درج کی اور روایتاً لکھی تواعتراض اعلی حضرت عظیم البر کت پر کیوں اور کیسا؟اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مرزاصا حب اوران کی ہمنوا جماعت غیر مقلدین کا بیاعتراض لغواور باطل ہے۔ کے مضمون میں کسی کورتی بھرشک نہیں مگراختلاف یہ ہے کہ کیااللہ تعالیٰ نے اس دنیااور آسمان کانظم وضبط کسی سبب کے تحت کیا ہے یا بغیر سبب کے؟اور کیا یہ آیت عام ہے

> یااس میں کسی ذات اور شخصیت کی شخصیص بھی ہے کہ نہیں؟ اللّٰہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما تاہے کہ 
> فالْمُدَبِّذِ تِ اَمْرًا ۔
> فالْمُدَبِّذِ تِ اَمْرًا ۔

ترجمہ ان فرشتوں کی کہتمام کاروبار دنیاان کی تدبیر سے ہے۔ (سورۃ النزعات آیت ۵)

اس آیت کے تحت مفسر صاحب کتاب معالم النزیل لکھتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس طالتی نے فرمایا کہ یہ صحبوات اصوا ملائکہ ہیں کہ ان کاموں پر مقرر ہیں جن کی کاروائی انہیں اللہ تعالی نے بتائی ہے۔

(معالم النزیل جم ص ۲ مم)

مزیدیه که اگراس دنیا اور عالم میں ہر کام بغیر سبب ہور ہا ہے تو قرآن اور سنت ایسے تمام عقائد کا رد کرتا ہے خود آقا ﷺ قدرت کا مله کا اندازہ لگانا مشکل ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رُئی اُلڈُمُ فرماتے ہیں ،

ان النبي النبي المراكب المراكب الشمس فناخرت ساعة النهار

یعنی سیدعالم ﷺ نے سورج کو حکم دیا کہ کچھ دیر نہ چلتے تو سورج یکدم ٹھہر گیا۔ (مجم الاوسط ج ۴ ص ۲ • ۴،علامہ ہیٹی عیش نے تعالیٰہ نے مجمع الزوائد ۸ ص ۲۹۷ پر اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے )

یا در ہے کہ بیوا قعہ حضرت علی رہائٹی کے لئے سورج کے لوٹنے کے علاوہ اور جداہے

المفوظات اعلى حفرت پراعشر اضات كاعلى وتحقيقى جائزه)

غوث كے بغيرز مين وآسان كاتحقيق جائزه

ایک لا مذہب جواپنے آپ کوہر مسلک سے پاک بتاتا ہے اورلوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی لاحاصل کو شش کرتا ہے مگر اصل میں غیر مقلدز بیر علی زئی کا معتقد ہے۔

اعلی حضرت عید پر اعتراض کرتے ہوئے اپنی جہالت کا کچھ یوں اظہار کرتا

لامذ بہب صاحب اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں 🚳

علماء كانظريه

غوث ہرزمانے میں ہوتاہے۔

ارشاد، بغيرغوث كرزمين وآسمان قائم نهيس ره سكتير

(بريلوي، مولانااحديارخان صاحب ملفوظات صفحه ۱۰ بك كارنرجهلم)

وحي كافيصله

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالْتَآاِنُ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالْتَآاِنُ المُسَكَهُمامِنْ اَحِدِمِچْن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ـ

ترجمه بن کہ شک اللہ ہی نے آسانوں اور زمین کوتھام رکھاہے کہ وہ اپنی حگہ سے ٹل نہ جائیں اور اگر وہ ٹل جائیں تو بھر اللہ کے سوا کوئی بھی ایسانہیں کہ ان کو عظام سکے بیٹنک وہ بر داشت کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ (سورۃ الفاطر آیت نمبرا ۴)

الجواب بعون الوهاب

عرض پیہ ہے کہ ہم اس آیت کو دل وجان سے قبول کرتے اور مانتے ہیں اوراس

232

تحفظ عقائدا بل سنت

ایک مرتاہے اللہ تعالی اس کے بدلے دوسرا قائم کرتاہے انہی کے سبب مینہ دیاجاتا ہے انہی سے دشمنوں پر مددملتی ہے انہی کے باعث شام والوں سے عذاب چھیراجاتا ہے۔

اس كاايك قوى متابع خودالضياء المختاره رقم ٢٨٨ پر بھى موجود ہے:

اخبرنا ابو الحسن المویدبن محمد بن علی المقوی الطوسی قراء قعلیه و نحن نسمع بنیسابور ان ابا الفتوح عبد الوهاب بن شاه بن احمد الشاذیا خی اخبرهم قراء قعلیه انا الشیخ احمد بن محمد بن مکرم انا السید ابو الحسین بن داؤ دانا ابو حامد بن الشرقی ثنامحمد بن یحی الذهلی ثنایعقوب بن ابر اهیم بن سعد ثنا ابی عن صالح بن کیسان عن ابن شهاب حدثنی صفوان بن عبد الله بن صفوان ان علیا قام صفین و اهل العراق یسبون اهل الشام فقال یا اهل لا تسبو ااهل الشام جما غفیرا فان فیهم رجالا کارهین لماترون و انه بالشام یو کن الابدال (اسنادصحیح)

الابدال في أمتى ثلثون بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون و بهم تنصرون ـ

ابدال میری امت میں تیس ہیں انہی سے زمین قائم ہے انہی کے سبب تم پر مدینہ اتر تاہے انہی کے باعث تمہم س مددملتی ہے۔

الجامع الصغير بحواله الطبراني عن عبادة بن الصامت الجامع الصغير بحواله الطبراني

المفوظات اعلى حضرت پراعتراهات كالعلى وختيقى جائزه)

اعلی حضرت عین کا ارشاد کا مطلب واضح ہے کہ قیامت تک غوث (اولیاء کا ملین کا ایک منصب) رہیں گے انہی کے وجود مسعود کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہیں بوقت قیامت ان کا وصال ہوجائے گا۔اعلی حضرت ویوالیہ کا فرمان توعین حدیث سے ثابت ہے اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر محدثین پر کریں جنہوں نے اکسی مدیث سے ثابت ہے اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر محدثین پر کریں جنہوں نے اکسی روایات نقل کیں حیرت کی بات ہے کہ احادیث محدثین قل کریں اور اعتراض اعلی حضرت ویوالیہ پر کیا جائے ؟ دراصل لامذہب صاحب جیسے لوگ محدثین پر اعتراض کرنے کی ہمت تو نہیں رکھتے مگر اپنے جھوٹے مسلک کو ثابت کرنے کے لئے امام احمد رضا خان بریلوی ویوالیہ کی ذات گرامی پر اعتراض کے سواان کے لیے کی بھی بھی سے تو درج ذیل احادیث ملاحظہ کریں اور پھر محدثین پر بھی اعتراض کے سے ایخ بھر محدثین پر بھی اعتراض کر کے اینے دعوی کو ثابت کریں۔

حدثنا ابوالمغيرة, حدثنا صفوان حدثنى شريح يعنى ابن عبيد قال ذكر اهل الشام عند على بن ابى طالب وهو بالعراق فقالو: العنهم با امير المومنين قال: لا انى سمعت رسول الله والموسلة والموسلة والموسلة والموسلة والموسلة والموسلة ويتصر بهم على الاعداء ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب".

(مسند امام احمد جاص۱۱ارقم۱۹۸هجمع الزوائد ج٠١ص۱۲الخياء المنتاره ج٢ص١١رقم ٣٨٣)

نبی کریم طِلاللَّهُ وَلِی ماتے ہیں کہ 🗨 'ابدال شام میں ہیں اور وہ چالیس ہیں جب

گا کہ ان کوآئندہ الیی حرکت سے توبہ کرنی پڑے گی کیونکہ ان کا اساء الرجال کے فن پر تمام ترانحصار غالی غیر مقلد زبیر علی زئی پر ہے اور ہمیں ان کے تمام اعتراضات معلوم بیں کیونکہ اس تحریر کی گنجائش نہیں ہے وگر نہ ابدال کی حیثیت پر مستقلاً ایک کتاب لکھنی پڑے گی للہذالا مذہب صاحب راویوں پر اعتراض کرنے سے پہلے تمام اقوال کودوبارہ سے پڑھ لیس مزید یہ کہ ابدال اور اللہ کے نیک لوگوں کے ذریعے رزق اور بارش روایات کا مفہوم تومتوا تراحادیث سے منقول ہے۔

شاید معترض صاحب علم حدیث سے نابلد ہیں (کیونکہ ابدال کے علاوہ جمع کثیر ایسی روایات کی ہیں) جن میں بیصراحت موجود ہے کہ ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدداوررزق ملتا ہے۔

#### حديث

جناب مسرس صاحب! جب الله کی معیف صول کی بدونت اور وسیعے سے اللہ ک مخلوق کورزق اور مددملتی ہے تو پھر تو الله کے اولیاء کے توسل اور واسطے سے کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا مرزا صاحب جن ہستیوں کے توسل سے کھاتے ہیں انہی کا انکار بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ایسی ناشکری سے بچائے۔

ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وَعَالِمَةً محدث معاملی العداد (م ۲۳۰ه کے حالات میں کھتے ہیں ۞

''محد بن الحسين نے جواس عہد کے بزرگ شخص ہیں یہ بیان کیا

تحفظ عقائدا بل سنت

المغوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى دخيق جائزه) المعلى المحقوقي جائزه

حدیث ۳۳۰ مدار الکتب العلمیة بیروت ۱۸۲۱) (امام مناوی نے فیض القدیر میں اس حدیث کوضیح کہاہے)

#### حدیث

حدثنا سليمان بن احمد،ثنا احمدبن داؤد المكس ثنا ثابت بن عياش الاحدب ثنا ابورجاء الكليبس ثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود ،قال قال رسول الله وهب عن ابن مسعون رجل من امتى قلوبهم على قلب ابراهيم يدفع الله بهم عن اهل الارض يقال لهمالا بدال".

(معرفة الصحابه لابى نعيم الاصبهانى رقم الحديث ١٤٣٥ المعجم الكبيرج ١٠٠١ المديث ١٤٣٥ الكتاب العربى بيروت ١٣/٣١٠)

ترجمه و حضرت عبدالله بن مسعود طلطيني فرماتے ہیں کہ نبی کریم عبال فرنی نے فرمایے ہیں کہ نبی کریم عبال فرنین کی فرمایا و دوسرا کے جن سے الله تعالی زمین کی حفاظت کے گاجب ان میں سے ایک انتقال کرے گااللہ تعالی اس کے بدلے دوسرا قائم کرے گااور وہ ساری زمین میں ہیں۔

اس روایت کوبھی محدثین کرام نے حسن قرار دیا ہے ان روایات کے علاوہ بہت ساری اسانید صحیح ہویا حسن موجود ہیں جس سے ابدال یا اللہ کے ولی کے وجود مسعود کی وجہ سے اللہ تعالی زمین والوں پر بارش اور رزق کی فراوانی کرتا ہے اگر معترض صاحب میں دم خم ہے تواس پر اعتراضات کریں ان شاء اللہ ان کووہ جواب دیا جائے

ہیں۔

مزیدیہ ہے کہ خوث اعظم محبوب سجانی عن میں ہوقول صادر ہے اگر ہمت ہے تو محدثین کرام اور علماء کرام سے اس پرفتوی ثابت کریں جو بات محدثین کرام کوغیر شرعی نظر نہ آئی آج کل کے ایک لامذہب کو بیاعتراض نظر آتا ہے۔

جناب والا! ابن تیمیه اور ابن قیم جیسے وہا بیول کے اکابرین میں یہ ہمت نہ ہوسکی کہ غوث اعظم عثید کی شان میں کچھ بے ادبی کر سکیں خود ابن تیمیہ غوث اعظم عثید کی کتاب کی شرح کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ ابن تیمیہ جیسا ولیول کا مخالف بھی غوث اعظم عثید کے سلسلہ سے بیعت ہے۔

کتاب مستطاب بہجة الاسرارشریف میں خودغوث اعظم طالتي وایت فرماتے ایس کہ 🗨

"اخبرناابو محمد عبد السلام بن ابی عبدالله محمد بن عبد السلام بن ابراهیم بن عبد السلام البصری الاصل البغدادی المؤلد والداربالقاهرة سنة احدی وسبعین وستمائة قال اخبرنا الشیخ ابو الحسن علی بن سلیمان البغدادی الخباز ببغداد سنة ثلث وثلثین وستمائة قال اخبرناالشیخ ابو حفص عمر الکمیماتی ببغدادو اخبرناالشیخان الشیخ ابو حفص عمر الکمیماتی ببغدادو سنة احدی و تسعین و خمسمائة قالا کان شیخناالشیخ عبد القادر رحمة الله علی و تحمیمی فی الهواء علی رؤوس الاشهاد فی مجلسه و یقول ما تطلع الشمس حتی تسلم علی و تجئی السنة الی و تسلم علی و تخبرنی مایجری فیه و یجئ الاسبوع و سلم و یسلم علی و یخبرنی بمایجری فیه و یجی الاسبوع و سلم و یسلم علی و یخبرنی بمایجری فیه و یجی الاسبوع و سلم

المنوظات الخل حضرت پراعتراضات كاعلى و تحقیق جائزه) المنوظات الخل حضرت پراعتراضات كاعلى و تحقیق جائزه)

کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ حق تعالی اہل بغداد پر سے بطفیل و ببر کت محاملی روٹ اللہ بلا دفع کرتا ہے''۔

(صحیح ابن حبان ۲۸۲۹، مستخرج ابس عوان ۲۹۳ مسند ا مام احمد بن حنبل ۱۲۰۴۳، صحیح مسلم ۱۳۸۸)

رسول الله ﷺ فَيَالِيَّهُ مِنْ عَلَيْ كُهُ وقيامت قائم بنه و گی حتی كه زمین میں الله الله بنه كها عاوےگا''۔

🖈 حضرت ملاعلی قاری حنفی میشدانند اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں 🕜

"ان بقاء العالم ببركة العلماء العاملين وعموم والعباد الصالحين وعموم المؤتد (مرقة شرح مشكوة ص نبر ٢٣٧ جلد١٠)

اس سے معلوم ہوا کہ عامل علماء وصالح بندوں اور عام مومنوں کی برکت سے جہاں باتی ہے ۔ عرض یہ ہے کہ یہ یا در ہے کہ حدیث میں زمین کے قائم رہنے کو اللہ اللہ کہنے سے مشروط کیا ہے اور اللہ اللہ کا ور دایک نیک شخص یا ولی ہی کرتا ہے اور جب نیک بندے کے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے زمین قائم ہے تو پھر ابدال اور اولیاء کے وجود کی وجہ سے زمین قائم سے تو پھر ابدال اور اولیاء کے وجود کی وجہ سے زمین اور آسمان کے قائم رہنے کا قول کیسے غلط ہوسکتا ہے امید ہے کہ مرز اصاحب اپنی اس جہالت سے رجوع کر کے اللہ تعالی کے دربار میں سرخر وہوسکتے مرز اصاحب اپنی اس جہالت سے رجوع کر کے اللہ تعالی کے دربار میں سرخر وہوسکتے

متعصب كى بات كى كياا تهيت؟

امید ہے کہ قارئین کرام اس پوری کتاب کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ معترضین کے اعتراضات کی کوئی بنیاد نہیں سوائے تعصب کے۔ اللہ سے دعاہے کہ ہمیں بزرگوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بات سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین) (ملفوظات اعلى حضرت پراعتراضات كاعلى وخيق جائزه) -----

على ويخبرنى بما يجرى فيه ويجى اليوم ويسلم على ويخبرنى بما يجرى فيه وعزة ربى ان السعداء والا شقياء ليعرضون على عينى في اللوح المحفوظ انا غائص في بحار علم الله ومشاهدته انا حجة الله عليكم جميعكم انا نائب رسول الله والمستقلم و وارثه في الارض "

(بهجةالا سرار ذکر کلما اخبر بها عن نفسه الخدار الکتب العلمیة بیروت ۵۰۰۵

توجمه و برزار اور حضرت ابوالقاسم عمر بن مسعود و برزار اور حضرت ابو القاسم عمر بن مسعود و برزار اور حضرت ابو حفص عمر کمیما تی بیسی فرماتے بین که جهارے شخ حضور سیدنا عبدالقادر ڈیالٹیڈا بنی مجلس میں برملاز مین سے بلند کرہ جوا پرمشی فرماتے اور ارشاد کرتے آفتاب طلوع نہیں کرتا ہے بہاں تک کہ مجھ پرسلام کرلے نیاسال جب آتا ہے مجھ پرسلام کرتا ہے خبر دیتا ہے جو پھھاس میں ہونے والا ہے نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پرسلام کرتا ہے اور مجھے اور مجھے جبر دیتا ہے جو پھھاس میں ہونے والا ہے نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پرسلام کرتا ہے تمام سعید وشقی مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں میری آتکھ لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے میں اللہ کھی کے علم ومشاہدے کے دریاؤں میں غوطہ زن میں مون میں رسول اللہ طاق کیا تائب اور زمین میں جوں میں رسول اللہ طاق کیا تائب اور زمین میں حضور شال کھی گاوارث ہوں سے فرمایا ہے آپ نے اے میرے آتا، بخدا آپ لئین پرمبن کو طرف کلام فرماتے ہیں آپ کہ ہیں اور آپ کوعطا ہوتا ہے تو آپ تقسیم فرماتے ہیں آپ کوام کیا جاتا ہے تو آپ عمل کرتے ہیں اور سب تعریفیں اللہ درب العالمین کے لئے کوام کیا جاتا ہے تو آپ تو آپ تقسیم فرماتے ہیں آپ کے ایم کراے تا اور آپ کوعطا ہوتا ہے تو آپ تقسیم فرماتے ہیں آپ کے لئے کوام کیا جاتا ہے تو آپ تو آپ

جب خود حضرت غوث اعظم عث اپنے اختیارات کا بتا رہے ہیں تو پھر کسی